

كَبِيْتِكُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عِلَى اللهِ عِلى اللهِ عِلْمُ اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَلَ

كَلِيْكُ لَانْ رَبِيكَ لَكَ لَكِيْكِ كَالْكَ لَلْكِيْكَ كَالْكَ لَلْكِيْكَ كَالْكَ لَلْكِيْكَ كَالْكَ لَلْكِيك ين ما فريونُ تيراكوني بي خريد نبينُ بين من خريون .

المخالحية المنطقة التحوالم المنطقة التحوالم التحديدة المنطقة التحوالم التحديدة المنطقة التحوالم التحديدة المنطقة المن

لاشرنك كك تبداكون شدينهي





# جلرحقوق بحق نامت وعفوظ بين

سلساراتاء تدارالتصنيف صوفيريم

نم کتب معرو می جرو زیارت مدینه مع ضمیمه مرکت مین ماری الی ج قاضی بیدناه است مین قادری مرکت مین مین قادری مین آن

افات د متعان المهام ومرسم

نتیاد 🚓 دوهزار (۲۰۰۰)

فنات 🚜 ۲ م صفوات

نائيسُل 🔹 حافظة يورتفي على موني حيرة تا درى

معطعن سعید . بسران ریک وژگرافکس بیرور پر نظی . 285 - 1-21 مسورکمله تدیم رکابرگیم سیراباد ۲۰ کتابت

فون 4562636 فون

طبات الداليس كرافكس الأن كوره حيد الدار

ناشر المستيد المستوفية أكيد عي رجسترة المستوفية الكيد عن المستوفية المنازية المنازي

فِن : 4562636 : 6091-40

عرب تين رويه -/Rs. 30/

ن لقرف مزل 247-1-12 قريب بالسكورش حدد آباد ا أنه وابرلس 500002 م) بلال من استور محكوا روض حدر آباد وفون نمبر 4566277 -س) سينا بيير كاربورلشين - جهيد بازار حدد آباد وفوي مر 4525935 -م) البشيين في مكيني دو بروك نوراً بادر يوسم مثيثن يركنده آباد خون نم ر7703409 -

ISBN 81-87702-18-4

#### يبش لفظاشاعت دوم

عصری زبانوں میں دینی لڑیچ کی اشاعت کے ذریعہ عامة المسلمین کی خدمت کرنا "سید الصوفیہ اکیڈمی" کے اولین مقاصد میں سے ایک ہے۔ چنانچہ اب تک اکیڈی کی جانب سے متعدد دینی کتابیں شاکع ہو کر منظر عام پر آچکی ہیں۔ والد بزر گوار حضرت علامہ قاضی سید شاہ اعظم علی صوفی قادری مدظلہ العالی کی تعنیف "عمره دیج اور زیارت مدینہ "سی سلسلہ کی ایک اہم کڑی ہے جوایخ طرز بیان وزبان اور اسلوب تر تیب و تقییم کے باعث عاذ مین حج میں اس قدر مقبول دیسندیدہ ثابت ہوی کہ اسلوب تر تیب و تقییم کے باعث عاذ مین حج میں اس قدر مقبول دیسندیدہ ثابت ہوی کہ اسلوب تر تیب و تقییم کے باعث عاذ مین حج میں اس قدر مقبول دیسندیدہ ثابت ہوی کہ اسلوب تر تیب و تقییم کے باعث عاد میں حضر سے مولانا مفتی غلیل احمد شخ الجامعہ جامعہ اشاعت عمل میں لائی گئی۔ جس میں حضر سے مولانا مفتی غلیل احمد شخ الجامعہ جامعہ نظامیہ اور حضر سے ڈاکٹر سید شاہ مجمد جمید الدین و ضوی قادری شرفی ڈائر کر آئی ہرک کے کتاب پر عنایت کردہ گرال قدر تاثر اس بھی شامل ہیں جن کے لئے آکیڈمی بے حد

بہلے ایڈیشن میں شاکع حضرت والد ماجد مد ظلہ کا پر مغز مقدمہ بعوان "خبایات حرم" جہال کتاب ہذا میں شامل کیا گیاہ وہیں کتاب کے آخر میں عام استفادہ کی غرض سے ان استفادات کے جو لبات بھی بطور ضمیمہ شاکع کئے گئے ہیں جو کل ہند جمعیة المشاکع کئے گئے جیں احتوات میں عاذمین جج حضرات وخواتین کی جانب سے کئے گئے متھے النے علاوہ مدینہ منورہ کے روضہ اقدس اور جنت البقیع کے رہنمایانہ نقشہ جات بھی ہدیہ قارئین ہیں آ کیے عمرہ وجج اور زیارت حرمین شریفین کیلئے میں مناؤن کے ساتھ ۔

طانب دع حافظ *سیدشاه مرتضی علی صوفی حید*ر قادر ی فاضل جامغه نظامیه ایمی اسریت ایمار (منهویشدی) معتبد شهرانسونیه آنیذی

مر توم ۱۱۷ شعبان المعظم ۱۳<u>۳۱</u>ء م اار نومبر <u>و و تا</u>ء شنبه تصوف منزل قریب بائی کودث فهرست

| سفحه      | عنوان                     | صفحه | عنوان                     |
|-----------|---------------------------|------|---------------------------|
| ٣٨        | ج صحیح ہونے کے شرائط      | 1    | تجليات حرم                |
| r 9       | مج کے ارکان               | ٩    | مكة معظمه كاذكر قرآن مين  |
| <b>79</b> | جج کے فرائض               | 1.   | كعبة الله شريف            |
| ۴.        | چج کے واجبات              | 11"  | حرم کی توسیع و تغمیر جدید |
| ام        | حج کی منتیں               | 15   | فضائل كعبة اللدوميجديرام  |
| ٣٢        | حج کے آداب و متحبات       |      | اصطلاحات معاعرابو         |
| 4         | حج کے ممنوعات             | 1/   | تثريح                     |
| ar        | جج تشع کار تیب دار بیان   |      | حج کی فرضیت' فضیلت اور    |
| ۵ŕ        | عمره                      | mm   | اقيام                     |
| ٥٣        | ابرام                     | mm   | حج کی تعریف               |
| ۵۵        | ميقات                     | mm   | حج کی نضیلت               |
| ۵۷        | مر دوعورت کااحرام         | 44   | جج کی فرضیت               |
| ۵۸        | احرام باند صنے كاطريقة    | ro   | حج کے اقسام اور فرق       |
| ۵۹        | نبية احرام اور تلبيه      |      | حج کے شرائطِ احکام اور    |
| 41        | احرام کے محرمات           | 72   | ممنوعات                   |
| 44        | احرام کے مکروہات          | r2   | مج کے شرا نط              |
| 45        | احرام کے مباحات.          |      | حج کے داجب ہوئے           |
|           | احرام کی خلاف ور زیال اور | m2   | کے شر انط                 |
| ٦٣        | کفار ہے                   | m 1  | وجوبِ ادائے جج کے شر الط  |

| صغحه | عنوان                    | صغحه | عنوان                     |
|------|--------------------------|------|---------------------------|
| ۲۸   | طواف کے واجبات           | 77   | ارضِ مقدس میں آمد         |
| ٨٧   | طواف کے محر مات          | 77   | جده کی طیران گاه پرآمد    |
| ٨٧   | طواف کے مکروہات          | 142  | حدودِ حرم میں داخلیہ      |
|      | طواف عمره میں غلطیاں اور | 719  | مكة معظمه كئ رويت و داخله |
| ۸۸   | کفارے                    | 4.   | مسجد ِحرام میں داخلہ      |
| ٨٩   | آبِ زمزم پينا            | 25   | كعبه پر نیبلی نظر         |
| 91   | نوال انتلام حجر إسود     | 20   | طواف                      |
| 91   | سعي صفا و مروه           | 24   | اضطباع                    |
| 91   | سعی کا طریقه             | 40   | احتلام                    |
| 90   | سعی کے واجبات            | ۷۵   | رمل                       |
| 79   | سعی کے مکروہات           | 24   | طواف عمره كآسان طريقته    |
| l    | سعی کے دوران غلطیاںاور   | 44   | نىيت <sub>ۇ</sub> طواف    |
| 92   | کفارے                    | 141  | دعاءباپ کعبه              |
| 92   | حجامت                    | 49   | دعاءِر کن ِعراقی          |
| 91   | عمرہ کے بعد کیا کریں     | ۷٩   | د عاءِ ميز <b>اب</b> رحمت |
| 100  | حج کے پانچے دن           | 1.   | د عاءِ رکن شامی           |
| 1+1  | ج کا پېلادن (۸ردی الحبه) | ۸٠   | دعاءِر کنِ بماتی          |
| 1+1  | حج حمتع كاحرام           | ۸۱   | د عاءِ متجاب              |
| 1+1  | منی کوروا نگی            | 15   | تماز و دعامقام ابراهیم    |
|      |                          | ۸۵   | ملتزم سے لیٹنا            |

وريدان المساورة والمساورة والمساورة والمساورة والمساورة والمساورة والمساورة والمساورة والمساورة والمساورة والم

|         | _    | do- |     |    |
|---------|------|-----|-----|----|
|         | .a(6 | 16  | N.  |    |
| 101     | ~    | 7   | -   | ۸_ |
| المالية | 3(   | •   | بحر | Æ  |
| -       |      |     | -   | ,  |

TO THE PARTY OF THE PARTY.

こととのことを見ることを見ることを見ることをしている。 かんしょうしゅう

| صفحد | عتوان                           | صغحه  | عثوان                        |
|------|---------------------------------|-------|------------------------------|
| iro  | قربانی                          | 1+4   | ج كادوسر ادن (٩رذى الحجه)    |
| 174  | محامت                           | 1+4   | عر فات كوروانگى              |
|      | قربانى اور حجامت ميس غلطيال     | 1+ 4  | عرفات کی وجہ تسمیہ           |
| IFA  | اور کفارے                       | . 111 | جبل رحت كانظاره              |
| ITA  | طواف زيارت                      | 111   | عر فات میں و قوف             |
| IFA  | طواف زيارت كاطر ايت             |       | عرفات مين غلطيال اور         |
|      | طواف زيارت ميس غلطيال اور       | 110   | كفار ب                       |
| ir-  | <i>کفارے</i>                    | 117   | عرفات ہے مز دلفہ کوردانگی    |
| 171  | حج كاچو تقادن (اارذىالحجه)      | 117   | مز دلفه                      |
| 171  | رى جمار ثلثه                    | 117   | مز دلفه مین داخله ادرو قوف   |
|      | جج كايا نجوال دن (١٢ فرى الحجه) |       | نماز مغرب اور عشارا یک       |
| 100  | رى جمار ٹلاش                    | IIA   | ساتھ                         |
| ırr  | ۳ اذی الحجه کادن                | 119   | مز دلفه میں شب گذاری         |
| irr  | ری جمار کے مکروہات              | ٠.    | و قوف مز دلفه میں غلطیاں اور |
| 150  | رى جماريس غلطياك اور            | 17+   | کفارے                        |
|      | كفاري                           | 171   | ج كا تيسرادن(•اږيالحبه)      |
| 11-2 | حج كے بعد مكه معظمه ميں قيام    | iri   | مز دلفہ سے منیٰ کوروا نگی    |
| IFA  | طواف وداخ                       | ırr   | منیٰ میں جمار                |
| 100  | حج میں عور تول کیلئے رعامیتیں   | 144   | جمرة العقبه كياري            |
|      | چ <sub>ې</sub> دل               | 177   | رى كاطريقه                   |

106 2 23

800

| صفحة         | عنوان                                                   | صفحه | عثوان                        |
|--------------|---------------------------------------------------------|------|------------------------------|
| 19+          | سات ستون                                                | 101  | سفر جج کے دوران نمازِ قصر    |
| 195          | خفدوا فاب صفه                                           |      | كمة معظم ك متبرك الار        |
| 192          | گنبدخفرا                                                | 107  | ومقدس زيارات                 |
| 190          | مواجبيه شريف ومقصوره شريف                               | 104  | مولدالنبي عليضة              |
| 197          | ÷ 1 — 0) • 2,000/j                                      | 10.2 | ساجد                         |
| 1 1          | مدینهٔ منوره میں قیام کے آداب                           | 104  | مقابر ' دار ' جبال ' وادی    |
| 1.2          | آبار ليعنى باؤليال                                      | 170  | قبولیتِ دعاکے مقامات         |
| 1.2          | انہار تعنی نہریں                                        | 172  | زيادت مدينه                  |
| r.1          | وادی مکانات                                             | 124  | تجليات مديينه                |
| 1.1          | .مثابد                                                  | 120  | مدينه منوره كي فضيلت         |
| r•^          | قبور                                                    | 121  | مسجد نبوی کی فضیلت           |
| 1+9          | جنة البقيع يابقيع الغرقد                                | 129  | روضه رسول کی قضیلت           |
| rir          | شداعامد .                                               | 11/1 | زمارت نبوي كالحكم قرآن مين   |
| rom          | جبال                                                    | 1 1  | زبارت نبوی کا حکم احادیث میں |
| FIM          | ماجد                                                    | ١٨٢  | زیارت نبوی کے فقبی احکام     |
| 112          | بدری بستي                                               | IAM  | مدینهٔ منوره کوردانگی        |
| 112 <u>-</u> | مدینه طیبے دواع کے آدار                                 | 100  | مدينه طبيبه مين آمد          |
|              | وطن میں گھر کودالیسی                                    | IAY  | مسجيه نبوي ميں داخله         |
| 119          | حجاج کرام کاوطن میں استقبال<br>- برام کاوطن میں استقبال | 111  | رماض الجنه ما جنت کی کیاری   |
| 1117         | مقبول ومر دود حج                                        | 119  | تحراب نبوی                   |

بسمالدالرحن الرحيم لف**ذيم** 

از حفرت مولانا مفتی خیل احمد شخ الجامعه 'جامعه نظامیه حیدرآباد و معزز رکن سلم ریش لابورژ

الحمد لله وحده والصلوة والسلام على سيدالانبياء والمرسلين وعلى اله الطيبين واصحابه الاكرمين.

امابعد! اسلام میں جج ایک اہم رکن ہے ہرمسلمان کی کیی خواہش رہتی ہے کہ از کم زندگی میں ایک مرتبہ جج وزیارت مقدسہ کی سعادت نصیب ہوجائے۔

اس کے لئے وہ مالی اعتبار سے کو حش کر کے جب کا میاب ہوجاتا ہے تو اب اسکی ادائی کی طرف متوجہ ہو کر مختلف کتابیں تلاش کر تا ہے بعض گر اہ عقائد والوں کی کتاب مل جائے توجے وزیارت مقدمہ کا مقصد ہی فوت ہوجاتا ہے اس لئے اہل سنت وجماعت کے لئے سنی علماء کی تحریر کردہ کتاب کی ضرورت ہے۔ اس موضوع پر سنی علماء نے بھی بحر ت کتابیں کہی ہیں ان کی اہمیت اپنی جگمسلم ہے۔

لیکن مولاتا قاضی سید شاہ اعظم علی صاحب صوفی قادری صدر کل ہند جمعیة الشائ نے اپنی تصنیف "عمرہ و حج اور زیارت مدینه" میں متند و معتبر کتب سے حوالوں کے ساتھ نمایت آسان اور عام فہم انداز میں مسائل ضروریہ کا احاطہ کیاہے اور مناسک کی ادائی میں تر تیب اور آداب پڑھوسی توجہ دی ہے۔

فی زمانہ میہ بہت ضروری ہے نیز اس کے ساتھ مقامات مقدسہ کا تاریخی اور جغر افیائی پہلو بھی واضح کیا ہے جس سے حاجی کوعبادت کے ساتھ حضر ات انبیاء کرام علیم الصلاق والسلام کے واقعات کاعلم ہو جاتا ہے۔

الغرض مولانا کی بیر تصنیف ہرنوعیت سے اعظم ہے دعاہے اللہ تعالی اس کتاب کو قبولیت دوام عطافر مائے۔ بحاہ سید الانبیاء والمرسلین - فقط

مرن وخلط المحد (مولانا) فتى خليل احمد المحد المعدد نظاميد

۵رریخالنانی ۱۳۳۱ه م ۸رجولائی ۱۳۰۰ء مقام جامعه نظامیه حیدر آباد

#### تقريظ

## از مولا نا دُاكِر سيد مح ميد الدين قادري شرفي ايماك بهاي اي اي اي اي المان سياد و المركز المركز المرك سياد و المركز المرك

الله تعالی کی عبادت 'جن دانس کی تخلیق کا مقصد ہے۔اسلام میں عبادت کا مغہوم دسیج ہے البتہ فرض عباد تول کو ہر نیک کام پر فوقیت حاصل ہے۔ جن کے ذریعہ ہدہ تقرب اللی کی نعمت سے مالا مال ہوجاتا ہے ہر عبادت کا اپنا خصوصی فیضان ہے فریضہ حج اجتاعی عبادت کاسالانہ معمول ہے جو خالص اللہ تعالیٰ کے لئے ہے اور اللہ تعالی کی رضاو خوشنودی کے حصول کا عظیم الشان وسیلہ ہے۔ جج بیت اللہ کی فرضیت قرآن مجید سے ثابت ہے تاہم یہ عیادت عمر بھر میں ایک مرتبہ شرط استطاعت کے ساتھ فرض ہے۔ حج خاص مکان لیعنی ہیت اللّٰہ شریف اور مخصوص مقامات لیعنی صفا' مروہ' منی'عرفات اور مز دلفہ ہے ہی متعلق ہے اور وفت کے تعین و تقرر و نیز خاص لباس بعنی احرام کے ساتھ فرض ہے۔ جج تعلیمات اسلام کااہم پہلو بعنی مساوات کا پر ار مظمر اور سارے انسانوں بالحضوص اہل ایمان کی مکسال حیثیت کو یاد دلا تاہے۔ دولت ایمان سے مشرف لوگ ہی اس عظیم فریضہ کی ادائیگی کی سعادت یاتے ہیں۔ جج بندگی، اطاعت و فرمانبر داری حق تعالی سے معنون وہ عبادت خاص ہے جس میں بند گان مومن اپنے خالق دیالنہار کی شان کبریائی 'قدرت کا ملہ 'اختیار کل 'بڑائی وہرتری اور اسی کے لا کُق عبادت لینی معبود حقیقی ہونے کا اخلاصِ ایمان کے ساتھ ا قرار کرتے ہیں۔ بلاشبہ مج کمال عبدیت کا نشان ہے دیگر عبادات کی طرح جج مبرور میں بھی بندہ اسپنے اختیار 'مرضی ' پند ناپیند 'سولت وآرام ' آسائش 'مزاج اور ذاتی خواہشات وغیرہ

سے پوری طرح وستیر وار ہو کر صرف ایے مولی تعالی کی رضا کے حصول کے لئے اس کی مرضی اور تھم کے ہموجب اعمال و مناسک مجالا کراپنے عجز واطاعت کے ذریعہ سعاد توں سے بھر ہ مند ہوتا ہے۔ ای باعث وہ گناہوں کی سزاسے پتا اور گراہی و ظلمات سے نکل آتا ہے اور اس کا وجود ہر قتم کے فکری وعملی آلودگیوں سے یاک وصاف موجاتا ہے۔ اصطلاح شریعت میں احرام 'و قوف عرفات اور طواف زیارت کو ج سے موسوم کیا گیاہے ان میں سے ہر ایک مساوات 'اجماعیت اور عبدیت کاملہ کا موثر بملو لتے ہوے ہے اور حق تعالیٰ کی بارگاہ میں ہریدہ بعد گی میں برابری کے احساس کے ساتھ طالب عفود کرم اور فضل ورحت کاامیدوار دکھائی دیتاہے جج احترام آدمیت کی تربیت کااثر انگیز ذر بعیہ ہے۔ آقاوغلام 'راعی ورعایا' امیر وغریب 'گورے ادر کالے' چھوٹے برے عربی مجمی عالم وعامی مرشدومرید استادوشا گرداور محمودوایاز کا ہر فرق مث جاتا ہے سب اللہ کے بعدے ہیں اور جملہ مومنین رنگ وسل و نبان ومعاشر ت ے امتیان کے بغیر ایک طرح کے لباس میں ایک میدان میں جمع ہو کراور ایک گھر کا طواف کرتے ہوے بوری انسانیت کوبرابری جعیت 'اتحاد وانقاق کا پیام ہی نہیں بلعہ عملی نمونہ و کھاتے نظر آتے ہیں اور بارگاہ الی سے اس عبادت خاص اور عظیم الثان فریضة کی ادائیگی کابہتر اجرو تواب یاتے ہیں۔

ر پھتے کی اور حقیقت راہ مولی میں سفر 'صبر وہر داشت 'ایثار و قربانی 'مجز وانکسار' خیر پر استقامت اور رضائے حق تعالیٰ کی چاہت کا نام ہے۔ اسلامی عبادات میں عالمگیر اخوت و مساوات کا عملی درس نمایاں ہے جمج میں ساری و نیا کے فرز ندان توحید اور شع رسالت علیہ کے پروانے ایک ساتھ جمع ہو کرتمام اعمال جج کی ایک طرح کے لباس میں ایک میدان اور بیت اللہ میں ایک مقررہ مدت کے دوران کیساں عبادت کرتے ہیں اس طرح دیگر فرائفن نمازوروزہ بھی سب پرایک طرح فرض ہے گویا مسلمانوں کودن اس طرح دیگر فرائفن نمازوروزہ بھی سب پرایک طرح فرض ہے گویا مسلمانوں کودن

میں پانچ مرتبہ ماہ رمضان اور ایام حج میں بار بار اتحاد و فکر و عمل کا درس عملا ملتاہے جس طرح عبادات کے سلسلہ میں مسلمان اجتماعیت 'جذبہ اخوت اور عملی مساوات کے یامد ہیں ای طرح زندگی کے ہر شعبہ میں انہیں ان تمام اصولوں کو پیش نظر رکھنا چاہے ای کے ذریعہ وہ خیر الامم ہونے کے منصب کے نقاضوں کو پورا کرسکتے ہیں۔ عبادات ومعاملات میں ہر دو حقوق الله اور حقوق العباد کی پیمیل کا ذریعہ ہیں جس سے ا نفر ادی اصلاح اور اجماعی طور پر اعتدال و توازن بر قرار رہتا ہے۔ حج کے روحانی پہلو کے ساتھ اس کے اقتصادی پہلووں ہے لاکھوں لوگوں کا استفادہ ایک حقیقت ہے۔ جس نے جج کیااور فخش کلامی و فسق و فجور ہے اپنے کو محفوظ رکھا تو وہ گنا ہوں سے یاک ہو كرلوش ہے۔ قرآن مجيد ميں لفظ حج كئي بار آيا ہے اور احكام وشعائر و مناسك سے متعلق بھی متعدد مقامات پرارشادات آئے ہیں اور مسجد حرام کاذکر مبارک بھی بار بار آیا ہے جج کی تین قشمیں ہیں۔ تمتع ' قران اور افراد۔ حجاج کرام کی پڑی تعداد تمتع کو ترجیح دی ہے اس میں پہلے عمرہ کا احرام باندھا جاتا ہے پھر عمرہ کی محمیل کے بعد احرام سے باہر ہو کر ووبارہ فج کے لئے ۸ر ذی الحجہ کواحرام باندھتے ہیں۔ مناسک فج کاسلسلہ ۱۲ر ذی الحجہ تک جاری رہتا ہے۔ عمرہ سال بھر میں مبھی بھی کیا جا سکتا ہے لیکن اعمال حج ۸؍ تا ۱۲ر ذی الحجہ کی حد تک مخصوص ہیں۔ ہر ایک جو حج کا ارادہ کرتا ہے اس کے لئے مسائل عمرہ و حج سے وا تفیت ضروری ہے۔ طواف 'سعی اور رمی جمرات کے وقت اس امر کا خیال رکھا جائے کہ دوسرول کو تکلیف ندینیے۔ ہر مسلک کے پیرو کا کام ہے کہ ا بنے اپنے امام کے ارشادت کے موافق اعمال حج مجالا کیں ساتھ ہی جموم کے پیش نظر شرعی رعایتوں سے بھی واقف ہوناچاہے۔ حج نمایت آسان عبادت ہے تمام مناسک نہایت خشوع و خضوع اور اطمینان کے ساتھ ادا کئے جانے چاہیں۔ ٩ جحری میں حج کی فرضیت کے بعد سے آج تک پوری دنیامیں تھلے ہوے متعظیع مسلمان ہرسال

لا کھوں کی تعداد میں یہ سعادت حاصل کرتے ہیں۔ بلا شبہ حج میں روئے زمین پر مسلمانان عالم کاسب سے برااور اہم اجتماع ہو تاہے جس میں سب کاار ادہ نیت مقصود مطلوب اور ہر عمل یکسال ہو تاہے۔

جج سے پہلے یا بعد میں حضور نحتی مرتبت محبوب خالق کا نکات فخر موجودات سر کار دوعالم احمد عجتنی محمد مصطفیٰ علیہ کے روضہ اطهر کی حاضری اہل ایمان کے لئے سعادت عظمی ہے۔بلاد عالم میں اللہ تعالیٰ کے مزد یک محبوب شهر مدینہ منورہ ہے اور جس حصہ زمین کو حضور اقد س واعلی علیہ کے جسدیاک سے نسبت حاصل ہے وہ کا نئات میں سب سے زیادہ محترم ومقدس ہے کعبۃ معظمہ کواللّٰہ کا گھر اور مدینہ یاک کو رسول الله كأهر ہونے كاشرف حاصل ہے جمال رسول اللہ عليہ كامر قد ميارك ہے۔ محراب د منبرر سولا لله علي الله علي مبد نبوى ہے جس ميں رياض الجنة ہے مدينہ منورہ ميں جنت البقیع ہے یمال کا چید جیہ عظمت وہر کت والا ہے۔ مدینہ منورہ عمل خیر کی جگہ ے۔ رسول اللہ عظیمی کارشاد مبارک ہے کہ "جو میری قبر انور" کی زیارت کرے اس کے لئے میری شفاعت ہے۔آداب زیارت کا ہریل خیال رکھنا مجد نبوی علیقی میں زیادہ سے زیادہ وقت عبادات و تلاوت اور حاضری روضۃ بیاک باناخوش تصیبی اور دارین کی تظیم مسرت دبر کت ہے۔

فرائض سے متعلق جملہ معلومات کا حاصل کرنا بھی لازم ہے ورنہ ادائیگی فرض میں کو تاہی اور غلطیوں کا خدشہ رہتا ہے۔ چو نکہ متطبع مسلمان پر زندگی میں ایک باریہ عبادت فرض ہے اس لئے عام طور پر جج سے تعلق رکھنے والے اعمال وغیرہ سے واقفیت کار حجان عام نہیں صرف حجاج کرام کو معلومات جج کی ضرورت لاحق ہوتی ہے اگر چہ کہ دنیا کی ہر زبان میں جج و عمرہ سے متعلق مسائل شرعیہ پر مشمل کتابیں اور ورقے ہر سال شائع ہوتے ہیں جو دنیا ہم کے عاز مین جج کی رہنمائی کے لئے ناگز پر ہمی

ہیں تا ہم ار دوزبان کو بیا نتیاز حاصل ہے کہ اس زبان میں پورے بر صغیر میں کثر ت سے چے کے موضوع پر کتابیں ملتی ہیں۔ چوں کہ ہندویا کتان سے ہر سال تقریبا دو لا کھ<sup>ا</sup> خوش نصیب سعادت جے سے بہر ہ مند ہوتے ہیں اور تمام سال لا کھوں کی تعدادیس زائرین حرمین عمرہ کاشرف پایا کرتے ہیں۔عمرہ و حج کرنے والے سر کار دوعالم علیک ہے روضہ پاک کی زیارت ہے بھی اپنی و نیاوآخرت کی بھلائی کاسامان کیا کرتے ہیں للذا سی اور زبان سے زیادہ ار دو زبان میں اس فریضہ سے متعلق مواد کے اور زیادہ وسیع پانے پر اور بار بار اشاعت کرنے اور تقتیم کرنے کی ضرورت لازی امر ہے سے بھی ایک واقعه ہے کہ معلومات دمسائل عمر و دیج زیارت پر مشمل اکثر کتابی اس قدر صحیم بھاری اور دقی ہواکرتی ہے کہ عام عازم فج تو کجاا چھے خاصے بڑھے لکھے عازمین کے لئے بھی ان كالسجها خاصه دشوار نظراتا ہے۔خالص عالمانه اسلوب اور فاصلانه طرز تحریر بعض دفعہ عوام کے لئے نا قابل فہم ہو جاتی ہے للذا کتاب کائیڈ اور تحریری رہبر ساتھ رہنے کے باوصف اس فریضہ ہے تعلق ہر پہلو پر و قما فو قما زبانی معلومات حاصل کرتے ر مناتا گزیر ہوجاتا ہے اور ہر دفعہ سفر حج میں حرمین کے قیام کے زمانے میں اور ایام حج میں جاج کرام متحس اور جیران رہا کرتے ہیں اور واقف کاروں سے چھوٹی چھوٹی بات کے لئے رجوع ہوتے نظر آتے ہیں۔ بالحصوص در یمی اور اصلاعی علاقوں کے کثیر عاذیبن حج خواه مر و هول یاخوا تین بهت متفکر اور متر در رہتے ہیں۔ پچیلے دس پندر ه بر سول میں ''حج تر بیتی کیمی اور معلوماتی اجتماعات'' کے انعقاد کا سلسلہ وسیع پیانے پر اور یہ یابیدی چاری ہے اس سے بلاشبہ حجاج کرام کو یوی حد تک معلومات بہم پہنچائی جار ہی ہیں۔ پیر بھی عمرہ و رجج وزیارت سے متعلق مستند معلومات رہنمایانہ خطوط پر مبنی تحریرول اور ہدایات پر مشتمل کتب کی ضرورت واہمیت اپنی جگہ ہر قرار ہے کیوں کہ بورے سفر اور

دوران کچ ہیے تحریری رہبر عازم کچ کا بہترین رفیق ہو تاہے۔ای ضرورت کے پیش نظر جارے شہر حیدرآباد فرخندہ بدیاد کے باو قار عالم دین مبین حضرت علامہ مولانا قاضي سيد شاه اعظم على صوفي قادري صاحب دامت بر كالتهم صدر كل مبند جمعية المشائخ نے نہایت ہی عرق ریزی کے ساتھ «عمرہ و حج اور زیارت مدیند" کے موضوع برایک و قیع کتاب تالیف فرمائی ہے جو موضوع شریف کے ہر پہلو پر نهایت جامع اور قابل قدر موادیر مشتمل ہے۔ حضرت مولانا قاضی سید شاہ اعظم علی صاحب صوفی قادری مدخللہ کی عظیم المرتبت علمی خدمات اسلامیان و کن کے لئے ایک نعمت ہے کم نہیں۔ یوں توآپ کے گھرانے کی دینی سر گرمیاں صدیوں ہے جاری وساری ہیں۔ مسائل دین کے سلسلہ میں آپ کی علمی رہبری اور خطابت و نیز تصنیف و تالیف کے وسیلہ سے بلاو قفہ ملت اسلامیہ کی رہنمائی کس سے پیشیدہ نهیں 'زیرِ نظر کتاب''غمرہ و حج اور زیارت مدینہ'' آسی سنہری سلسلہ کی آیک اہم اور مضبوط کڑی ہے۔ قبل ازیں اہم دینی موضوعات پرآپ کی تحریریں عوام وخواص میں بے پناہ مقبول ہو چکی ہیں اور افادیت کے لحاظ سے بھی اعلیٰ درجہ کی حامل مانی گئی ہیں۔ حضرت علامہ سیدشاہ قاضی اعظم علی صوفی قادری صاحب اپنے طرز تحریر' عالمانه لیکن روال اسلوب بیان معلوماتی مواد کی فراجمی اور مضامین کو نهایت عمر گ کے ساتھ مربوط اور مسلسل پیش کرنے کے قلمی سلیقد 'شائستہ لب ولہجہ اور سجیدہ انداز میان کے سبب عدد حاضر کے چند گئے جنے اصحاب قلم میں نمایال مقام رکھتے ہیں۔انہوں نے مسلم معاشرہ کے جملہ طبقات کواپنی قابل قدروستائش مخلصانہ کیکن مھوس علمی و فکری کاوشوں سے متاثر کیا ہے۔ یک وجہ ہے کہ ان کی تقریری نمایت اشتیاق سے سنی جاتی ہیں اور ان کی تحریریں پوئی د کچیپی سے پڑھی جاتی ہیں۔

"عمرہ و جج اور زیارت مدینہ "فقتی معلومات پر مشتمل تالیف ہے جو پہلی مرتبہ فیمر وری 1999ء میں شائع ہوئی اور عاذمین جج میں بے حد پیندکی گئی جس کا اندازہ اس بات ہے ہو سکتا ہے کہ ڈیڑھ سال کے مخضر سے عرصہ میں سارے نیخ ختم ہو گئے اور اس کی طلب میں مسلسل اضافہ اب دوسرے ایڈیشن کی طباعت کا باعث بنا ہے۔ یہی بات اس کتاب کی افادیت اور مقبولیت پر دال ہے۔

بر منظم مسلمان مر دوعورت عاقل وبالغ برحج زندگی میں ایک بار فرض ہے النداعازم حج اس فریضہ کو ہر طرح حسب احکام اور مکمل خوبی کے ساتھ ادا كرنے كاجذبه ايماني ركھتا ہے الندااسے فريضه حج سے متعلق جمله معلومات كاحاصل کرنا لازی ہے۔ سفر حج کے لئے ذہنی آمادگی و تیاری حج کے ارادہ کے ساتھ شروع ہو جاتی ہے تاہم عملی تیاریاں کم از کم آٹھ دس ماہ پیشتر سے ہوتی ہیں۔ چول کہ عازمین جج کی بردی تعداد "ج ممیٹی" کے ذریعہ سفر جج کو ترجیح دیتی ہے اس وجہ سے وہ بہت سلے سے تیار رہتے ہیں لینی ج کے پہلے سفری اعلامیہ سے عادم ج مستعد ہوجاتا ہے۔ تمام مقررہ مراحل کے بعد جب اسے اطلاع مل جاتی ہے کہ حج ممیلی کے توسط ہے سفر ج کے لئے بری یا ہوائی جماز میں نشست محفوظ ہو چکی ہے توعازم فج کی جانب سے اس فریضہ کی روانگی کے لئے عملی سرگرمی شروع ہو جاتی ہے۔ علاوہ ازیں بہت سارے عاز مین انٹر نیشنل پاسپورٹ کے ذریعہ ذاتی طور پر ج گروپس کے ذر بعیہ عزم کرتے ہیں لیکن ان لوگوں کو زمانہ جے سے پچھ پہلے روانہ ہو نا ہو تا ہے۔ بھر حال ج ممیٹی کے توسط سے ہویاٹراویل ایجنسی کے ذریعہ 'انفرادی طور پر ہویاگروپ کی شکل میں سارے عازمین حج کومسائل عمر ہ وحج وزیارت مدینہ سے کماحقہ واقف ہونا ضروری ہوتا ہے اس کے لئے جہال واتھین سے معلومات حاصل کرنا مفید ہے

وہیں تربیتی اجماعات سے استفادہ بھی ہونا چاہئے اس کے باوجود معلومات ججونارت پر مشتل کوئی متند کتاب اور گائیڈ کاساتھ رہنانا گزیرہے جس میں عاذم جج کو گھر سے حربین اور حربین سے گھر تک جملہ اہم ضروری دینی فقهی معلومات ہوں۔ تالیف ذیر نظر بلاشبہ اس ضرورت کو پوراکرتی ہے۔

"عمره و حج اورزيارت مدينه" عمره و فريضه حج سے متعلق جمله ديني معلومات فقی مسائل اور زیارت مدینه منورہ کے آداب کے تمام اہم پہلوؤل پر ر ہنمایانہ تحریر پر مشتل علمی تخد ہے اس کتاب میں ۲۵ عنوانات کے تحت جو مواد اکٹھاکیا گیا ہے وہ عمرہ و جج سے متعلق تمام ضروری تفصیلات اور مدینہ منورہ کی حاضری اور آداب زیارت سے متعلق ہر پہلو پر محیط ہے۔ علاوہ ازیں مقامات مقدسہ کی تاریخ و نفتدیس اور دیگر اعمال خیر کے علاوہ منظومات بھی شامل ہیں۔ اگر کوئی عازم حج اس كتاب كابالاستعاب مطالعه كرے اور سفر حج ميں اينے ساتھ رکھے تاكہ وقا فوقااس سے استفادہ کیا جاسکے توبیہ بات بلاخوف تردید کھی جاسکتی ہے کہ ال شاء الله تعالی وه این فریضه کو بحن وخوبی ادا کر سکے گا۔ بیہ کتاب بقیناً حج وزیارت کی اردو زبان میں بہترین رہبر و معلم ہے۔ میں بہ صمیم قلب حضرت علامہ قاضی سیدشاہ اعظم على صوفى صاحب قبله كواس عظيم الشان على اور ديني خدمت برمبار كبادييش کر تاہوں۔اور جملہ عازمین جج سے خواہش کر تاہوں کہ اس تالیف لطیف کو ضرور بہ ضرورایے ساتھ رکھیں اوراس ہے بھر پوراستفادہ کریں۔

(مولانا) دُّ اکٹرسید محمر حمید الدین قادری شرقی سجادہ نشین درگاہ حضرت تاج العرفاء سیف شرقی ّ «شر فی چمن"۔حیدرکباد ۲۲ر جمادیالاول <u>۲۲۱</u>۱ء ۲۲۰راگسٹ

چهار شنبه

بسم الله ارحمن الرحيم



#### قبل مطالعه صحت فرماليس

| - CO                   | 1                   | 7   | 7    | 7     | 7                          | _           |       |       |       |
|------------------------|---------------------|-----|------|-------|----------------------------|-------------|-------|-------|-------|
| صحيح                   | غلط                 | سطر | صنحہ | سلسله | صحيح                       | غلط         | سطر   | صنحہ  | سلسله |
| ٱبْعُدُما              | أبعدها              | ~   | 1.2  | 14    | पंप                        | تماشه       | r     | .   , | ,     |
| پيجانا<br>سيس          | بهجإنه              | ır  | 1.4  | 14    | <b>ک</b> ل بدامان          | كلربدالال   | ·   ~ | r     | r     |
| رِانْ لَمْ ۗ           | ران کم              | r   | 1-9  | IA    | بیں جگے                    | ۽ بيکے      | 1 -   | ~     | -     |
| حمنا                   | سمناه               | r   | 110  | 19    | رءوف                       | رۇف         | ir    | ٨     | 6     |
| منجعلا يخطلح           | منجلا_شجك           | r   | 177  | r.    | تنفل                       | (قل<br>رقال | Im    | 12    | ۵     |
| مَنْکریا <i>ل</i><br>ه | 1 ,                 | 10  | IFY  | rı    | اللهُ                      | اللهُ       | r     | r4    | 4     |
| ر سول الله             | ر سولَ الله         | 11  | IFA  | rr    | بمحو ثتا                   | tive        | 4     | 45    | 4     |
| ب تحاشا                | بے تحاشہ            | 1+  | ior  | 75    | تجاوز                      | تجاوز       | 100   | 44    | ٨     |
| پڑے                    | پرے                 | 11  | 1/10 | rr    | 205                        | 10/10/      |       | ٨٣    |       |
| ا<br>مستدی             | متنڈی               | 1.4 | 114  | ro    | محوثث                      | محونت       | 4     | 4.    |       |
| مُشَامَدَتِهِ          | مُشَامِدِيٍّ        | r   | 192  | ry    |                            |             |       |       |       |
| عَلَيْكُمْ             | ِّطَيِّلَة <i>ِ</i> | ĮΛ  | r-r  | 72    | پيٺ                        | di.         | 1     | . 91  | 11    |
| احد                    | أحّد                | ,   | rir  | PA :  | پڑھیں                      | رمیں        | 10    | 198   | 11    |
| مدفون                  | يد فؤ فن            | 11  | rız  | rq    | طواف<br>سرر <b>ح</b> رر    | طوارف       | ۵     | i+r   | IP.   |
| مدين                   | مدني                | 10  | riz  | ۳.    | غدوتها                     | غَدُوتُهُا  | ۳,    | 1.4   | ١٢٠   |
|                        |                     |     |      |       | َ اقْرُبُهَا<br>اقْرُبُهَا | اُقْرَبِها  | ٣     | 1.4   | 10    |
|                        |                     |     | - 1  | - 1   | - 1                        |             |       |       | - 2   |

روری نوے انتہا کے آخر میں دو ضمیمہ" بڑھنانہ بھولئے





#### تجليات حرم

حجیت الله کی عبادت اینے احکام وشر اکط کی روشنی میں عشق واممان کاالیاسدابہار جس ہے جس میں ایک باریہو نسینے کے بعد حاجی کی وادی فکرو نظر بهار بدوش اس کا دامن قلب و روح گل بدامان اس کا ابوانِ عشق اس خو شبوئے معنبر سے سرشار اور زندگی تھر اس کے جذبات واحساسات کی دنیا ان عطر بیز بول سے معطرر ہتی ہے بلحہ حج کے جملہ ار کان کو اگر عشق کی شوریدہ سری' جنوں کی وار فکگی اور شوق کی دیوانگی کے مظاہرہ کا لازوال مرقع کہا جائے تو ہر طرح بجاو درست ہے۔احرام کی جاک دامنی 'لبیک کا شور 'طواف کے بچیرے 'صفاو مروہ کے در میان دوڑ ' کنگریوں کا بچینکنا' ہیاڑیوں کاو قوف اور لق ودق میدان میں قیام بیرسب جنون عشق کی بیتانی نہیں تواور کیا ہے۔حرم کعبہ کے قرب کے صرف تصور ہے دٰل کی دھڑ کنیں تیز سے تیز تر ہو جاتی ہیں۔اللہ عزوجل کاوہی مقدس ترین گھر جوروئے زمیں پراین آدم کی بیثانیوں کا پانچ وقت روزانہ خراج وصول کر تار ہتا ہے۔ ہاں وہی کعبہ جو خدائے واحد و جار کے انوار و تجلیات کا گہوارہ 'ونیا کے اربول مسلمانوں کامر کرے تفذس واحزام اور اسلام کی عالمگیر برکتوں کا اولین سرچشمہ ہے۔ ہر سال حج بیت اللہ کیلئے اقطاع عالم کے چیتہ چیتے ہے لاکھوں کی تعداد میں حاجیوں کے قافلے عشق و

20G 7 20a

وار فُلِّی اور پیخو دی ویے تابی کے عالم میں اس کعبہ کی طرف اس طرح روال دوال ہوتے ہیں جیسے کہ چراغ پر بروانے ٹوشتے ہیں۔ کیونکہ عرش الہی کے سامیہ میں آسانوں بر فرشتوں کے قبلۂ بیت المعور کے بالکل نیچے ہمایا گیا یہ وہی خانہ خداہے جس پر اسکی رحمت و غفاری کی ہر کھابر سات چوہیں گھنٹے برستی اور اسکے قریب ہونے والوں کے دامن عصیاں کو دھو کر صاف دیاک کرتی رہتی ہے۔ یکی وہ شیر از ہ ہے جس نے مختلف ملکوں اور شہروں میں بسنے والوں 'مختلف تمدن میں زندگی مر کرنے والوں اور مختلف تہذیبوں و معاشرت میں پروان چڑھنے والوں کواس طرح منظم و مربوط کر دیاہے کہ دنیاایے جملہ فطری اختلا فات اور تمام طبعی امتیازات سے بکسر الگ ہو کرایک ہی خانہ کعبہ کے گرد چکر لگاتی اور ایک ہی قبلہ کے آگے سر جھکاتی ہے۔ یمی وہ مرکز اہل ایمان ہے جس نے وطنیت و قومیت رنگ و نسل اور ملک وزبان کے تمام تعصیات وامیازات کوختم کر کے ساری دنیا کے مسلمانوں کوالیہ ہی زبان و کلمہ کے نورانی سلسلہ میں اسطرح برو دياب كه انسانول كى بنائى جوى تمام خود ساخته ديوارس خود خود منبدم جوكرره جاتی ہیں۔ان تجلیات رحت اور انوار قدس کاکون اندازہ کر سکتاہے جو ہر لحظہ اور ہر آن بیت المعورے خانہ کعبہ پر پرنی رہتی ہیں اور جہال ہر وقت ستر ہزار فرشتے ایسے کہ ایک دن حاضری کے بعد مجر دوبارہ وہاں باریابی انھیں نصیب نہیں ہوتی۔ کیول نہ ہو نہی وہ پہلا عبادت خانہ ہے جبکی بنیادیں خودآدم علیہ السلام نے رکھیں اور جسکی ترمیم و تغمیر خدا کے خلیل جیسے افحینیر اور ذیج اللہ جیسے معمار

نے فرمائی۔ بہیں وہ پھر ہے جس نے حضرت ابراھیم ملیہ السام کے قدم یاک کے نشانوں کوایے سینے میں اتار لیا۔ بہیں وہ منی ہے جہاں عظیم باپ نے اپ لخت جگر کی قربانی کرنی جا ہی۔ بہیں وہ صفاو مروہ ہے جسکے در میان بی بی ہاجرہ یانی کی تلاش میں دوڑیں۔ بہیں وہ زم زم ہے جو حضرت اسلمیل علیہ اللام ک مقدس ایر بیوں کا زندہ معجزہ ہے بہیں وہ جنتی پھر حجر اسود ہے جبکو سرور کا کنات علی ہے نے بہ نفس نفیس اپنے دست پاک سے نصب فرمایا اور جس کو حضور کے لب اقدس کے مس ہونے کاشرف حاصل ہے غرض کہ حرم پاک کے گردو پیش کاایک ایک گوشہ بلحہ ایک ایک ذرہ تاریخ اسلام کاایک ایک باب ہے۔ جلوہ سامانیوں کے اس جوم میں 'روحانیت کی اس انجمن عشق میں 'اسلام كے اس چن زار اور ايمان كے اس بهار اندر بهار گلشن ميں يهونجنے كے بعد کونساحاجی ہے جسکے جذبات کا تلاطم ساحل مغفرت سے نہ عکراجائے۔ جہال کے انوار و تخلیات اور نظر نواز جلوول میں گم ہو جانے کے بعد خود اپ وجود کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ دل وجد کرتا ہے 'نگاوادب خود مخو دخم اور سر عقیدت خود خود مجدہ ریز ہو جاتا ہے آگھول کے پیانے جھلکنے پر مجبور جو جاتے ہیں۔اور سانس کی ہرآ مدوشد مصروف محمیدو شبیح ہوجاتی ہے۔

شاہنشاہ مطلق نے کعبئہ معظمہ کوبزرگ دی اور اسکواپی بارگاہ قدسی قرار دیا ' مسجد حرام کواسکا جلوخانہ بنایا'شسر مکہ کومسجد حرام کااحاطہ کیا ' حرم کو شہر کی پیشگاہ ٹھیر انی اور مواقیت (احرام باندھنے کے مقامات) کو حرم کی مجراگاہ قرار دیااور وہاں احرام باندھناواجب کیا تاکہ دربار میں حاضر ہونے سے قبل درباری لباس زیب تن کر لیاجائے اسلئے جو بھی قاصدین وسفر اء مکہ معظمہ میں داخل ہوں خواہ نیتِ عمرہ وجے سے خواہ سکونت کی نیت سے 'خواہ ہجرت یا

تجارت کی نیت سے بھر صورت آخرام پہنناان پرواجب ہے۔

جے بیت اللہ اسلام کا ہم رکن ہے جسکی ادائی برمتطبع مسلمان برعمر بھر میں ایک بار فرض ہے۔اسلام میں حج ایک ہمہ مقصدی عبادت ہے جسکی سعادت حاصل کرنے کے بعد ایک طرف خداوندِ قدوس کی بندگی اور مغفرت کامقصد بوراہو تاہے تودوسری طرف انسانیت کی بتدر تج روحانی دا بمانی ترقی کا اندازہ بھی ہو جاتا ہے لیکن جج کااصل مقصد خالق کا تنات کی رضاو خوشنوری کے ساتھ ساتھ تقویٰویر ہیزگاری اور قلب و نظر کی یا کیزگی حاصل کرنا ہو تاہے۔ اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب کہ مناسک حج کی صحیح سیمیل کیلئے ور کار فقہی مسائل سے نظری اور عملی طور پر مخوفی وا تفیت حاصل ہو ورنہ جج کے دوران احرام ' طواف' سعی اور و قوف وغیر ہ میں معمولی سی غلطی یا کو تاہی سے حج کے ناقص بلحہ بعض صور تول میں فاسد ہو جانے کا ندیشہ ہوتا ہے۔ جسکے بعد جج کیلیج صرف کرده خطیرر قم اکارت اور خود کی مشقت وریاضت را نگال ہو جاتی

سال گذشته لعني ٢١٨ اجرى مين كل مندجمعية المشائخ كي حانب ے عاز مین حج کی رہنمائی کیلیئے متعدو کا میاب تر ہیتی اجتماعات منعقد کئے گئے تتھے جن سے خواتین و حضرات کی ایک کثیر تعداد نے استفادہ کیا۔اس موقع پر فقیر کا م تب کروہ ایک پیسا **درتی خ**اکہ (Chart) طبع کر کے ہزاروں کی تعداد میں تقسیم کیا گیاجس میں جے سے متعلق ضروری مسائل 'دعائیں اور جے کے پانچوں الام كے ترتيب وار مناسك كاخلاصه درج تھا۔ بيه خاكه اس قدر مقبول و مفيد ثابت ہوا کہ مکہ معظمہ میں و گیرا کثر تحاج کرام نے بھی اسکے زیرا کس حاصل کر کے اس سے مکمل استفادہ کیا۔ اسکے بعد اکثر بھائیوں نے اصرار کیا کہ عمرہ و ج اور زیارت مدینه منوره برایک جامع کتاب بھی لکھی جائے۔اپنی صحت کی خرابی کے باوجو و ند کورہ کتاب کا مسودہ الحمد للدوقت کے اندر سخیل یا گیا۔ جے شائع کرنے کا فراخد لانہ پیشکش اپنی جانب سے مولانا محمد فیض اللہ عبدالبارمی چثتی قادری شریک معتد کل ہند جمعیۃ المشائخ اور ایکے برادر مولانا حمداللہ شاہ چشتی قادری سجادہ نشین فیض چن کاروان حیدرابادیے کیا۔جوالکے اسلاف کی روایت کے عین مطابق دین ومسلک کی پر خلوص ویے لوث خدمت کرنے کا قابل تقلید مظاہرہ ہے علاوہ ازیں ایک اور اہل خیر الحاج محمد عبدالرشید صاحب نے بھی اپنی جانب سے کا غذ بطور ہدیہ دیا ان سب کے حسن تعاون کیلئے سید الصوفيه اكيديمي شكر گزار ہے۔اللہ انہيں اجر پيحرال ہے سر فراز كرے۔بمر حال اللہ کے فضل و کرم ہے اور اسکے حبیب علیہ کی عنایت ہے"عمرہ و حج اور

زیارت مدینہ "کے نام سے لکھی گئی ہے کتاب اب آپ کے ہاتھوں میں ہے جو انشار اللہ جج کے سفر کے دوران ایک کارآمدر فیق ور ہنما ثابت ہوگی۔ کتاب میں حج اور اسکی اصطلاحات کی تشریح کے بعد حنفی عمر ہ و حج کا علیدہ علیحدہ تر تیب وار طریقہ اور پھرذیلی سر خیوں کے تحت تفصیلی مسائل وسے ہوے جا بچاکوئی زائد از ساٹھ (۷۰) معتبر و متند فقہی کتب کے حوالے بھی درج کردیج گئے ہیں۔والدی و مرشدی سید الصوفیہ حضرت مفتی سید شاہ احد علی صوفی قادری ملہ ارحد نے سماسی تا سماسی جری حرمین شریفین میں قیام کرتے ہوے دوبار جج کی سعادت حاصل فرمائی اسکے بعد ہیر ١٣٦٥ اجرى مين بھى تيسرى بار حج وزيادت كاشرف حاصل فرمايا تفاآب نے يہلے "مرشدالحجاج" كے نام ہے ايك رساله تصنيف فرمايا پھر تيسرے جج كے موقع برايخ نبايت عالمانداور محققانه حواشي كااس مين اضافه فرماياتها جن س میں نے بھر پوراستفادہ کیا ہے۔ ۸-۲ جری میں اس درولیش بے نواکو حج و زیارت حرمین شریفین کی سعادت نصیب بوی تو عصری تقاضول اور

تبدیلیوں کے مطابق در کار مزید مسائل و معلومات اور اپنے تجرباتی نکات کو بھی میں نے شامل کتاب کر دیاہے۔ میں اپنے دونوں فرزندان سعادت مندالمحاج قاضی سید

شاہ مصطفی علی صوفی سعید پادشاہ قادری اور حافظ سید شاہ مرتضی علی صوفی حیدر قادری سلم ہماکی عمر و مدارج دارین میں ترقی کیلئے دست بدعا ہوں جن میں سے

ی نے کمپیوٹر کمپوزنگ کی ٹگرانی اور بروف کی قرات ساعت اور تقییح میں ہوی مشقت اور جانفشانی سے کام لیا تو دوسرے نے اپنے فن خطاطی کے دراجہ كتاب كيير وني واندروني ٹائيٹل كى ديدہ زيب تزئين كى۔

جو تجاج كرام كتاب لذاس استفاده فرمائيس ان سے خصوص التمان ہے کہ مکہ معظمہ میں حج و زیارت حرمین شریقیں کے دوران خاص مقامات و اوقات میں اس فقیر حقیر کو اپنی نیک دعاؤں میں ہر گزفراموش نہ فرمائیں۔ دوسرے مید کہ مطالعہ کے دوران کہیں کتابت میں سہو یا طباعت میں محویا ئیں توبہ نظر عفو ضرور مطلع فرمائیں تاکہ آئندہ ایڈیشن میں لحاظ ر کھا جا اخر میں میں اپنی اس اونیٰ علمی خدمت کے تواب کا ہدیہ اسے والد ماجد حضرت سیدالصوفیہ توراللدم قدہ کی روح میر فقوح کو پیش کرتے ہونے وعا كرتا مول كم الله تعالى اس كتاب كو ميرے لئے وسائد مغفرت و نجات بناوے آمین بِجَاهِ سَیِّدِ الْآنبِیاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ سَیِّدِنَا مُحَمَّدِن الْرَوْفِ الْاَمِينَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اللِّهِ الطَّابِرِيْنَ وَصَحْبِهِ ٱجْمَعِيْنَ وَالْحَمُدُ كِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ-فَظ

۲۵ مرجنوری ۱۹۹۹ء

خادم العلم والعلماء الرقوم ارشوال الكرم واسماه م قاضى سيدشاه اعظم على صوفى قادرى صدرسيدالصوفيه أكيذ محي وكل مندجمعية الشائخ تصوف منزل ورب إلى كورث \_ حيد ركباد ٢٠ اللها فون تمبر: 4562636 -040-091

### مكه معظمه كاذكر قرآن ميں

شہر مکہ معظمہ پوری زمین پر تقد س وعظمت کامر کز 'فرزندانِ توحید کی عقید تول کا مظہر اور اسلامی شان و شوکت کاتر جمان ہے۔اس شہر مقدس کی عظمت و فضیلت قرآن نے ان الفاظ میں بیان کی ہے۔

اِنَّ اَوْلَ بَيْتِ وَكُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِى بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَّهُدَى رِلَّلْعَالَمِيْنَ ﴿ فِيهِ آيَاتُّ بَيِّنَاتُ مَّقَامُ اِبْرَاهِيْمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنَا ۚ ﴿ (العراد ١٤٠١)

(ترجمہ: بے شک سب سے پہلا گھر (عبادت گاہ)جوانسانوں کیلئے نتمیر کیا گیادہ وہی ہے جو مکہ میں واقع ہے 'مبارک ہے اور تمام جہاں والوں کیلئے مرکز ہدایت ہے اس میں کھلی نشانیاں ہیں 'مقام ابر اھیم ہے۔جواس میں داخل ہوا امن میر پہ آگیا)

مَه مَرمه كَاى شَرِكُ قَرَانَ كَرَيم مِن دوسرى جَلَه "أُمُّ الْقُولَى" فرمايا كَيار وَكَذَالِكَ اَوْحَيْنَا ٓ النَّيْكُ قُرُ اناً عَرَبِيّاً ِ لَتَنْذُرَ أُمَّ الْقُرلَى وَمَنْ حَوْلَهَا (عُرى ١)

(ترجمہ : یہ قرآن عربی ہم نے تمھاری طرف وحی کیاہے (اے محبوب!) تاکہ تم بستیوں کے مرکز (شہر مکہ)اور اسکے گردو پیش رہنے والوں کو خبر و ارکر دو" = (G) | 33 =

اس شہر مبارک کے نقد س اور جاہ و جلال کا سبب اللہ کا پہلا گھر لیمن کعبۃ اللہ ہے جسکی طرف نماز کے وقت منہ کر کے ساری دنیا کے مسلمان نماز اداکرتے ہیں اور جہاں دنیا کے کونے کونے سے فرزندان اسلام ابنااہم دین فریصے ججاداکرنے کیلئے لاکھوں کی تعداد میں ہرسال جمع ہواکرتے ہیں۔ کعبۃ اللہ شریف

كويدكى مختصر تاريخ: ندكورة بالاآل عمران كي آيات (٩٤٥٩) مين جس گھر کی تغییر کا ذکر فرمایا گیاہے وہ چونکہ مکب کی شکل کا ہے اسلئے اسکانام ، " كعبه" ہوأ تقاسير بين مختلف روايات كے بموجب سب سے يہلے فرشتوں نے ٹھیک "بیت المعور" کے مقابل زمین پر خانہ کعبہ کو ہنایا۔ اسکے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے اسکی تعمیر کی۔آپ کے بعد آپ ہی کے فرز ندول حضرت شیث علیہ اللام وغیرہ نے بھی کعب کی تعمیر کی۔حضرت اہر اھیم علیہ السلام کے زمانہ میں کعب کے اہدائی آثار مٹ میکے تھے۔ ہزاروں سال کے حوادث نے اسکوبے نشان کر دیا تھاالبتہ اب وہ ایک ٹیلہ یاابھری ہوی زمین کی شکل میں موجود تھا۔ فرشتوں نے اسکی نشاند ہی کرتے ہوے حضرت اہر اھیم علیہ السلام کووہ مقام بتایا جے کھود ا گیا تو سابقه تغمیر کی بدیادین نظر آن گئیں۔ان بی بدیادوں پر حضرت ابر احمیم علیہ اللام نے اپنے فرز ند حضرت اسلحیل علیہ اللام کی مددے از سر نوبیت اللّٰہ کی تغییر فرمائی جسکاذ کر قرآن کریم میں اسطرح فرمایا گیا

وَإِذْيَرْفَعُ اِبْرَاهِمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَعِيْلُ ، رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَا اللَّهِ مِنَا إِنَّا لَقَبّلُ مِنْ النَّامِينَا اللَّهِ مِنْ الْعَلِيْمُ الْإِرْدِهِ ١٢٥)

(ترجمہ: اور یاد کروابراهیم جب اس گھری دیواریں اٹھارہے تھے تو دعا کرتے جاتے تھے "اے ہمارے دب ! ہم سے بیہ خدمت قبول فرمالے "توسب کی سننے والا اور سب پھھ جاننے والا ہے ")

اسکے بعد کے زمانوں میں خانہ کعبہ کی ترمیم یامر مت جیسی تعمیر ہوتی رہی۔ پھر قوم عمالقہ نے تعمیر کی۔اسکے بعد قبیلتہ جرہم نے خانه کعبہ کی عمارت بمائی۔ پھر قریش کے مور شواعلی "قصی بن کلاب" کی تعمیر ہوی۔اسکے بعد قریش نے مل جل کر تعمیر شروع کی جس میں خود حضور علیہ نے بھی شر کت فرمائی اور حجر اسود خود نصب فرمایا۔ دورِ نبوی کے بعد حضرت عبد الله بن نیر رضی الله عنہ نے ا بن دور خلافت میں سر دار دو عالم علیہ کے تجریز کر دہ نقشہ کے مطابق یوں تغییر کی کہ حطیم کی زمین کو کعبہ میں داخل کر دیا۔اور سطح زمین کے برابر ایک دروازه مشرق کی جانب اور ایک دروازه مغرب کی سمت با دیال بعد ازال عبدالملك بن مروان اموى كے ظالم كورنر جاج بن يوسف ثقفي نے حضرت عبداللدن زبير رخى اللهءنه كوشهيد كر ديالورا نكيه بنائح هوب كعبه ميس تبدیلی کرکے بھر زمانہ جاہیت کے نقشہ کے مطابق کعبہ منادیا جوآج تک موجود ہے(تاریخ مکہ از علامہ سیوطی)

١١٦١ جرى ميں سعودي حكمرانوں كي جانب سے تعبة الله كي چھت

EG II Die

اور اندرونی ستونوں کی ترمیم و تبدیل کئے جانے کی صحافتی اطلاع ہے۔
سرا ہجری میں تحویل قبلہ کی وحی کے ذریعہ بیت المقدس کی جائے کعبہ کو قبلہ
منانے کا حکم آیا ۔اسوقت ہے آج کک ساری و نیا کے مسلمان کعبۃ اللہ کی جانب
رخ کر کے نماذ پڑھتے ہیں جہ کا سلسلہ انشاء اللہ قیامت تک جاری رہیگا۔

فانهٔ کعبه معجد حرام کے بیج میں واقع ہے جسکا احاطہ وسیع ہے جوتر کی دور حکومت میں تغمیر کردہ وسیعے والانوں اور مضبوط ستونوں پر قائم حصہ کے علاوہ سعودی حکمر انوں کے جدیدوو قیع تغمیر کردہ حصہ پر مشتمل ہے۔خانہ کعبہ کے ارد گر د طواف کرنے کے صحن کو مطاف کہتے ہیں جس میں ایسے سفید سکے۔ مر مر کا فرش ہے جو سورج کی تیش کے باوجود گرم ہونے نہیں یاتے ۔ هجر البود ، ملتزم ، ركن عراقی ، ركن شامی ، ركن يمانی ، باب كعبه ، خطيم ، میراب رحت ' اور متجاب نامی مقامات کعبة الله کی عمارت کے حصر میں جنگی تعریف کتاب کے شروع میں اصطلاحات جے کے ضمن میں کردی گئی ہے۔اسکے علاوہ مقام امراهیم 'چاہ زم زم بھی معبد حرام کے احاطہ میں ہی واقع ہیں۔حالیہ جدید توسیع کے بعد مسجد حرام کے کوئی ایک سوئے قریب دروازے ہو گئے ہیں جن میں عظیم وبلند در وازے چار (۴) ہیں۔

باب الفتح
 باب عبدالعزیز
 باب عبدالعزیز

حرم كعبه كى توسيع ولقمير جديد: سعودى حكرانول نے حرم كعبه ك بری توسیع ' تغمیر جدید اور تزئین وآرانتگی کی ہے۔ جدید انداز میں خوبھورت اور ٹر شکوہ سہ منز لہ عمارت اور فلک ہوس مینار تقمیر کئے گئے ہیں۔ حرم کعبہ میں حیرت انگیز وسعت و کشادگی اور آرائش و زیبائش کا ایک افسوسناک پیلوییه بھی ہے کہ وہال حاجی یا زائر کی عقیدت بھری نگا ہیں این پیمبر کے نایاب اور مقدس آثار کے انمول سر مایہ کو دھونڈنے لگتی ہیں تواسے پتہ چاتاہے کہ مولد فاطمہ وارار قم اوربابِ امہانی جیسی مقدس یاد گاروں کے سارے نشانات توسیع ور توسیع کی نذر ہو کر ہمیشہ کیلئے مٹ بھے ہیں نیز مولد النبی جہال تاجدار دوعالم علی کی ولادتِ طیبہ ہوی اور جہان سید الملا نکہ فر شتون کے ساتھ وست بسته سلامی کیلئے کھڑے تھے آج افسوس کہ ایک کھنڈر نمامیدان میں واقع ایک ہد مقفل کمرے کی شکل میں یکاو تنہاا پی زبانِ حال ہے نا قدری ' بے اعتنائی اور بے توجہی کازائرین سے گلہ شکوہ کرتا نظر آتا ہے جسکواب کتب خانہ کا نام دیا گیاہے۔

فضائل كعبة الله اور مسجر حرام مين رحت وانواركى بارش

 ا) روزانہ اللہ تعالی کعبۃ اللہ پر ایک سوہیں رحمتیں نازل فرماتا ہے جن میں ساٹھ رحمتیں طواف کرتے والوں کیلئے 'چالیس نماز پڑھنے والوں کیلئے اور

بيس بيت الله كود يكف والول كيليم بين-

کعبۃ اللہ کو دیکھنے والے کے اول و آخر کے سب گناہ مغفور ہیں اور قیامت میں عذاب سے مامون اٹھایا جائیگا۔ اسکے گناہ اگر چہ دریا کے کف کے برابر کیوں نہ ہوں سب بخش دے جا کینگے۔

۳) حرم شریف میں جنت کے آٹھ دروازے ہیں جو قیامت تک کعبہ کی طرف کھے رہنے جو حسب ذیل ہیں ،

پہلابابِ کعبہ میں 'دوسرامیزاب کے یفیج تنیسرار کن ممانی کے پاس چوتھا جحرِ اسود اور رکن ممانی کے در ممان پانچوال مقام ابراھیم کے بیجیے 'چھٹا چاہ ذِم زم کے پاس 'ساتوال کوہ صفایر اور آٹھوال کوہ مروہ پر۔

م) جو کوئی کعبہ میں داخل ہو تاہے وہ اللہ کی رحمت میں داخل ہو تاہے اور جو کوئی اس سے باہر نکلتا ہے وہ اللہ کی مغفرت کے ساتھ نکلتاہے۔

۵) خانه کعبہ ستر ہزار فرشتوں نے ڈھکا ہوا ہے۔جو کوئی اسکا طواف کرتا ہے تو فرشتے اسکے لئے مغفرت چاہتے اور دحت بھیجتے ہیں۔

۲) جو مبحد الحرام میں باجماعت نماز پڑھے تو اسکی نماز پیس لا کھ نمازوں
 ۲) برابر ہے۔ (ایک لاکھ حرم شریف کا ثواب اور مزید پیس گناجماعت کا ثواب)

2) جس نے باب کعبہ کے سامنے چار رکھتیں پڑھیں تواس نے گویااسکی ساری مخلوق کی عباوت کے برابر اللہ کی عباوت کی اور ستر ہزار فرشتے اسکے لئے

- C 10 20 -----

ر حمت کی دعا کرتے ہیں۔

- ۸) جس نے خارم کعبہ کے اطراف کسی جگہ نماز پڑھی وہ اپنے گنا ہوں سے الیالیاک ہواجیسے اس دن کہ اسکی بال نے اسکو جنا۔
- 9) جس نے کعبہ کاسات بار طواف کیا تواللہ تعالی اسکے لئے ہر قدم پر سر ہزار در ہے بلند کریگا 'ستر ہزار نیکیاں عنایت فرمائیگا اور اسکی ستر ہزار شفاعتیں مسلمان اہلیت کے حق میں جسکوہ چاہے منظور فرمائیگا۔ اگروہ چاہے تو دنیا میں لے لے اور چاہے تو آخرت میں لے۔
- ۱۰) بنیآدم میں سے بزرگ تروہ لوگ ہیں جو کعبۃ اللہ کے اطراف طواف کرتے ہیں۔
  - اا) کعبہ کے اطراف تین سوانمیائے کرام کی قبریں موجود ہیں۔
- ۱۲) ججر اسود اور رکن میانی کے در میان ایسے ستر (۷۰) انبیائے عظام کی قبریں ہیں جو بھوک اور جوول کے سبب واصل بحق ہوے۔
- ۱۳) حضرت اسلمعیل علیہ السلام اور آگی والدہ ٹی ٹی ہاجرہ کی قبریں حطیم میں میزابِ رحمت کے نیچے ہیں۔
- ۱۳) حفرت توح اور حفرت صالح عليهاللام كى قبرين چاو زم زم اور مقامِ الراهيم كے در ميان بين۔ ابر اهيم
- 1۵) سب سے بہتر اور پاک زیادہ صاف اور خدا سے قریب تر جگہ حجر اسود اور کن یمانی و حجر اسود کے مابین

جنت کے گلزاروں میں ہے ایک گلزارہے۔

۱۷) جس نے حجر اِسود کوہاتھ لگایادہ اپنے گنا ہوں ہے ایسا نکلاجیسے اس دن تھاکہ اسکی مال نے اسکو جنا تھا۔

12) جر اسود گویاز بین میں اللہ تعالیٰ کا داہناہاتھ ہے اس سے اللہ تعالیٰ اپنے بعد اللہ تعالیٰ سے مصافحہ بعدوں سے مصافحہ کر تاہے۔ نیز اسکور سول اللہ علیہ کی بیعت نصیب ہوی اور اس نے جر اسود کو ہاتھ لگایا تو اسکار ہول سے بیعت کرنی ہے۔ ہاتھ لگایا تو اسکاریہ ہوں کا قواس نے حطیم میں رکن شامی کی طرف دور کعت نماز پڑھی تو اس نے گویا ستر ہزار را تیں عبادت میں ہر کیں اور اسکو ہر مومن مردو عورت (کی گویا ستر ہزار را تیں عبادت میں ہر کیں اور اسکو ہر مومن مردو عورت (کی

عبادت) کے برابر تواب ملگا۔ گویااس نے چالیس جج مقبول ادا کئے۔ ۱۹) جس کسی نے میزاب رحت کے پنچے دور کعت نماز پڑھی وہ اپنے

گنا ہوں سے الیا ہی پاک ہو جائے گا جیسا کہ اس دن تھا کہ اسکی مال نے اسکو جنا تھا۔ گنا ہوں سے الیا ہی پاک ہو جائے گا جیسا کہ اس دن تھا کہ اسکی مال نے اسکو جنا تھا۔

۲۰) تمام مقامات میں ہے محبوب تراللہ کووہ جکہ ہے جو کہ مقام ابراھیم اور ملتز م کے در میان ہے۔

٢١) مقام الراهيم كے پیچھے نماز پڑھناعذاب سے مامول ركھتاہے۔

۲۲) جس نے مقام ایر اھیم کے پیچھے دور کعت نمازاد ای اسکے اگلے اور پیچھے کناہ مختدے جا کھیگے اور اسکو کئی چند نیکیاں ان لوگوں کی سکتی کے برابر سلنگی جنموں نے مقام ایر اھیم کے پیچھے نماز پڑھی ہوگی نیز اللہ تعالی اسکو قیامت کے جنموں نے مقام ایر اھیم کے پیچھے نماز پڑھی ہوگی نیز اللہ تعالی اسکو قیامت کے

= EG 1/ 20=

٢٣) چاوزمزم كى رويت عبادت باور نفاق سے مامون ركھتى ہے۔

۲۴) جس نے کعبہ کے پاس ایک درہم کی خیرات کی تواسکے بدلے اسکو

ایک روایت میں سات لا کھ در ہم اور دوسری روایت میں ایک کروڑ سات لا کھ

ورہم ٹواب عمایت ہو تاہے۔ ۱۹۸۸ء حمر اس معظ علمہ زان مطرق کی ایس اس زار یہ لکھ

۲۵) جس نے مکه معظمہ میں نماز پڑھی تواسکے لئے ایک لاکھ نمازیں لکھی انگی۔

۲۶) جس نے مکہ معظمہ میں ایک دن روزہ رکھا تواللہ تعالیٰ اسکے لئے ایک لاکھ روزوں کا ثواب لکھے گا۔

۲۷) مکهٔ معظمه میں ایک ختم قرآن ' دوسرے ایک لاکھ ختم قران کے ثواب کے برابرہے۔

۲۸) مکهٔ مرمه میں ایک تنبیج ایک لاکھ تنبیحوں کے برابر ہے۔

۲۹) کمدمعظم میں ایک نیکی دوسرے مقام کی ایک لاکھ نیکیوں کے برابر

-4

(مرشدالحجاج)



#### هج کی شرعی اصطلاحات مع اعراب و تشریح

ج کے مناسک اوا کرنے کے دوران جن شرعی اصطلاحات کا استعال اور جن مقاماتِ مقدسہ سے سابقہ ہوتا ہے حروف ِ جھی کی ترتیب میں اعراب کے ساتھ ہرایک کی مختصر تشر تحدرج ذیل ہے جبکا ذہن نشین ہونا ضروری ہے۔

ر استِلاً م : طواف میں حجر اسود کوبوسہ دینااور ہاتھ سے چھونااور اگر ایبا ممکن نہ ہو تو چھڑی باہ تھ سے اشارہ کرنا۔

رحرام : هج یا عمره کیلئے نیت کرکے تلبیہ پڑھنے کے بعد چند حلال چیزیں عارضی طور پر حرام ہو جاتی ہیں اس حالت کو احرام کہتے ہیں۔ مجازا ان بغیر سلی چادروں کو بھی احرام کہتے ہیں جو حالت احرام میں

استعال کی جاتی ہیں۔

ر اَضْرِطْبَاعْ : طواف میں احرام کی اوپروالی جادر کودا ہی بغل سے نکال کربائیں کندھے پر ڈالنا۔

أَفَاقِي : ميقات بابر كاربخ والاعادم جح

رافراو : الفظى معنى أكيلا كرتے كے بين ليكن اصطلاح ميں فج كى وه

(G, 1) 20

قتم جس میں عازم جے صرف جی کا احرام باند هم عمرہ نہیں کرتا بلعہ صرف جی بی کرتا ہے اور جس میں جے کے ختم تک احرام کی شرائط کی پابندی لازم ہے۔

ر و و کرے اشھرِ مجے: حجے مہینے یعنی شوال اور ذیقعدہ کے دو مکمل مہینے اور ذی الحجہ کے اول دس دن۔

المام تشریق: تشریق کون مین اوزی الحجه کی نماز فجر سے ۱۳ وی الحجه کی نماز فجر سے ۱۳ وی الحجه کی نماز محمد کلمبر تشریق ایک بار پڑھنا واجب ہے۔

ر آرشق باک بخیر اسود : جرامود کے بالکل مقابل ہونا یعنی پیت اللہ کی طرف منہ اور سینہ کرنا۔

بُاكِ السَّلَامُ : معدر حرام كاوه وروازه جس سے بہلی مرتبہ واخل ہونا افضل اور مسنون ہے.

کردنہ: مناسکِ جج کے دوران قصدا یا سبوا بعض احکامِ جج کی خلاف ورزی کے دری کے اسبوا بعض احکامِ جج کی خلاف ورزی کے دری کائے دری کرناہے۔

ریک اللم : خاص کعبہ جسکو کعبہ بھی کہتے ہیں اور جس کی جانب مند کر کے ونیا اللہ اللہ علیہ کا جانب مند کر کے ونیا اللہ اللہ کا داکرتے ہیں۔

CG ( ) DO

رِبْرُ عَلَى : مدینهٔ منوره سے محد معظمه کی طرف تقریباً وس کیلومیٹر پرواقع مقام جومدینهٔ منوره سے آنے والے عاز مین ج کیلیے میقات ہے اسکو "دُو الْحَیلیفَهُ" بھی کہتے ہیں۔

تَحْمِیْدِ : "اَلْحَدُد لِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِیْنَ" کے الفاظ کے ذریعہ الله تعالی تحریف یان کرنا۔

تروی : افظی معنی عبادات کے ہیں۔ چنانچہ ۸ ذی الحجہ جس روز کہ ج کی عبادات شروع ہوتی ہیں اس دن کو "یکوم الترویک "کہتے ہیں۔ اللہ عبان الله الله تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی تعالی

تم بیر : "الله الح الكبر" كالفاظ كة دريد الله تعالى كابواكى بيان كرنا-تشبيك : طواف دوران ايك باتھ كى الكيوں كودوسر كاتھ كى الكيوں ميں داخل كرناوغيره جس سے حديث بين تع كيا كيا ہے بين مجد ميں عملًا حرام ہے -

تُلْبِيهُ: ﴿ وَعَره مِين بِرْهَا جَانَ وَالا خَصُوصَى ذَكَرِيارَانَهُ جَسَكَ بِغِيرِ احرام بَهِينَ جوتا كه بيه احرام كا ركن ہے اسكے الفاظ اس طرح بين وو لَلَّذِيكُ ، اَللَّهُ هِمَ لَلَّذِيكِ لَبَّيْكُ لَا شَرِيْكُ لَكَ لَبَّيْكَ مَ لَبَّيْكُ لَا شَرِيْكُ لَكَ لَبَيْكَ مَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلُكَ مَ لَا شَرِيْكَ لَكَ مَ

(ترجمہ = میں حاضر ہوں 'یا اللہ میں حاضر ہوں 'تیرا کوئی بھی شریک نہیں' میں حاضر ہوں پیٹک تمام تعریفیں اور تعتیں تیرے لئے ہیں اور ملک بھی تیرائی ہے تیراکوئی شریک نہیں۔)

ملک میں میران ہے میرانوں سریک ہیں۔) میل : کااللّٰہ اللّٰہ کے الفاظ کے ذریعہ اللہ تعالٰ کاذ کر کرنا۔

ر و الفظی معنی نفع اٹھانے کے ہیں۔اصطلاح میں جج کی وہ قتم ہے جس میں جج کے مہینوں میں پہلے عمر ہ کے احرام کے ساتھ عمر ہ کر کے

احرام ا تار دینا بھر وطن واپس ہونے بغیر ۸ رذی الحجہ کو مکہ معظمہ

میں جی کا حرامیا ندھ محرج کے مناسک کی جمیل کرنا۔

ر رہ کی جہاں مکہ معظمہ کے قیام کے دوران عمرہ کیلئے احرام باندھتے ہیں۔

جَعِرَّانَهُ: مکه معظمه کے قیام کے دوران عمرے کیلئے اس مقام سے بھی احرام باندہ سکتے ہیں۔جو معیم سے آگے ہے اور جس پر حرم کی حد ختم ہوتی ہے۔

جِهَار : جع بِ بَعْرُه في معنى مثكريزه \_اصطلاح مين وه كنكريان جو حاجيون

کی طرف ہے رمی میں موجود تین مقامات (شیطانوں) کوماری جاتی ہیں۔ ان میں سے ہر ایک جگہ کوئی بخراہ کہتے ہیں جبکی جمع ہے جرات اس عمل کو "رمی جمار" کماجاتا ہے۔

جُرُةُ الْاوْلَى : يہ جمرہ مجدِ خِف کے بہت قریب ہے جے اار ' ۱ار ذی الحجہ کو حکم قالاً وُلَى : یہ جمرہ مجدِ خِف کے بہت قریب ہے جے اار ' ۱ار ذی الحجہ کو حاجی ذوال کے بعد سب سے پہلے سات کنگریاں مارتے ہیں۔ جُمرُ قُ الو شطی : یہ جمرہ ' پہلے اور آخری جمرات کے در میان واقع ہے جے اار ماری الحجہ کو حاجی بعد ذوال پہلے جمرہ کے بعد سات کنگریاں ماری م

جُمْرُةً الْأَخْرَى: اسكوجر و عقبی بھی کہتے ہیں جو منی سے آتے وقت تیسرااور جرم قالاً خرکی: اسكوجر و عقبی بھی کہتے ہیں جو منی مارزی الحجد كوزوال سے بہلے اور ااج ۱ ارزی الحجد كوزوال كے بعد سب سے اخر میں سات كنكرياں مارتے ہیں۔

(نوئ: عرف عام میں ان تینوں مقامات کو علی الترتیب چھوٹا شیطان، درمیانی شیطان اور بڑا شیطان بھی کہا جاتا ہے۔)

جنائیت : لفظی معنی ہیں جرا کر تا اصطلاحاً جج کے مناسک اواکرنے کے دورالنہ احکام جج کی قصد آیا سہوا خلاف ورزی یا کو تاہی کو جنایت کہتے ہیں۔



جنایت کی جمع جنایات ہے۔

جَبْلُ رَحْتُ: عرفات مِن وه بمارجس برآ تخضرت عليه في فيجة الوداع كا

جُرُ اُسُوُدُ : دیوار کعبہ میں نصب بینوی شکل کے چاندی کے حلقہ سے گھرا ہوا وہ پھر جسے ہوسہ ویکریا چھو کریااسکی طرف اشارہ کر کے طواف کاہر چگر شروع کیا جاتا ہے۔ یہ مبارک پھر جنت کے یا قوتوں میں ے آیک یا قوت ہے۔ ارشاد نبوی ہے کہ حجر اسود جب جنت سے لایا گیا تو دوده سے زیادہ سفید تھا پیم آدمیو کی گذاہ جذب کرنے کی وجہ سے سیاہ ہو گیا (ترفدی) یہ بھی فرمایا قیامت میں حجر اسود کو دو آئکسیں ہو تکی جن سے وہ دیکھے گا اور زبان ہوگی جس سے وہ یولے گا۔اس مخص کے بارے میں گواہی ویکا جس نےاسکو حق کے ساتھ بوسہ دیا ہو۔ (ائن ماجہ ' ترمذی)

حَجْفَهُ: كَمُهُ معظمه عنام كى طرف تين منزل يروه مقام جوشاميول كے

حرم : مكة كرمه من كالمتراللد ك اطراف جارون جانب كي دورتك كى زمین ایے احرام اور نقدس کی وجہ سے "حرم" کہلاتی ہے اسکے حدود برنشان کیے ہیں جسمی شکار کر ناحتی که در خت اور گھاس تک

## CG V B

کا ٹنامنع ہے۔ ان حدود حرم کے اندرر ہے والے کو تری یاالی ترم کے کا تدر ہے والے کو تری یاالی ترم

خطیم: خانهٔ کعبے متصل ثالی جانب پر نالہ والی دیوار کے سامنے گول دیوار کا اندرونی حصہ جوخانهٔ کعبہ میں شامل ہے اسلنے طواف مین اس کاشامل کرناواجب ہے۔

رحل: حدود حرم سے باہر میقات تک کی زمین جہاں وہ چیزیں حلال ہیں جو حرم میں ممنوع ہیں۔ حل کے رہنے والے کو حلّی کہتے ہیں۔

حُلَق : احرام سے نکلنے کے لئے سر مندوانا ۔

وَمْ : جِ كِ دوران بعض احكام جج كى قصداً يا سمواخلاف ورزى كے كفاره ميں فرخ كرنا۔

و اکرکیفہ: مدینۂ منورہ سے مکد کرمہ کی طرف تقریباًوس کیلومیٹر پرواقع مقام جو مدینۂ منورہ سے آنے والے عازمین ج کیلئے میقات ہے جسکو "برعلی" بھی کہتے ہیں۔

وُاتِ عِرْق بَهُ معظمہ سے عراق کی جانب تقریبا تین روز کی مسافت پرواقع جگہ جو عراق ہے آنے والوں کیلئے میقات ہے۔

رَالِغ : شاميوں كى ميقات براج كا فاصله بر ايك مقام كانام-

- CE LV Sp

و کن : خانہ کعبہ کے چاروں کونوں میں سے ہر کونہ کور کن کہتے ہیں طواف میں اکلی تر تیب حسب ذیل ہے۔

ر کن اِنْسُووْ: خانهٔ کعبه کاوه کونه جو حجر اِسود کے بالکل قریب واقع ہے۔ (جنب مشرقی

> ر کن عِرَاقِی: خانهٔ کعبه کاده کونه جوعراق کی ست دا قع ہے۔ (شا

ر حكن بشامي : خانه كعبه كاده كونه جوشام كى ست واقع ہے۔

(شال مغربی)

رُكْنِ بِمَالِیْ : خانهٔ کعبه کاده کونه جو بمن کی ست واقع ہے۔

(جنوب مغربی)

رُمُل : سعی سے پہلے کے طواف کی پہلی تین چکروں میں پہلوان کی طرح کندھا ہلاتے ہوے چھوٹے چھوٹے قدم رکھسر قدرے تیزی سے چلنا۔

رُمِی : جمرات بر کنگریاں بھینک مارنا۔

زُمْرُم : مطاف میں مقام اہراھیم کی جنوبی جانب چاہ زم زم تھاجو شیر خوار حضرت اسلمعیل علیہ السلام کے بیاس کی حالت میں تڑیتے ہوے 20G 11 De

ارٹیاں رگڑنے کی جگہ اہل پڑا۔ اب اس چشمہ کو مطاف میں ڈھانک دیا گیاہے اور قریب ممارت میں پائپ اور تلوں کے ذریعہ فراہم کیا جاتا ہے آج بھی اسکا یہ اعجاز ہے کہ لاکھوں حاجی ذم ذم خوب پیتے ہیں پیچ بھر بھر کر وطن لے جاتے ہیں پھر بھی یہ کوال ابھی موقوف نہ ہوا۔ ارشادِ نبوی ہے کہ ذم ذم جس نیت سے پیس وہی فائدہ ہوگایہ بھی فرمایا کہ ذم ذم شم سیری کیلئے خوراک اور یماری کیلئے شفا ہے۔ ایک مصری ڈاکٹر کی تحقیقات کی روسے آبِ ذم ذم میں میشنیشم وسوڈ یم سلفیٹ سوڈ یم کلورائڈ کیاشیم کاریونیٹ پوٹاشیم ناکٹریٹ ہائیڈرو جن اور گندھک وغیرہ نمک اور معدنیات ہیں جو طرح طرح کے امراض کو دور کرنے میں مفید ہیں۔

رمعی: صفااور مروہ پہاڑیوں کے مابین سات پھیرے لگانا۔ صفاتا مروہ ایک پھیرا شار ہوگا۔اس طرح مروہ پرسات پھیرے مکمل ہو تگے۔

شُوط : طواف کاایک پھیرا ۔ شوط کی جمع اشواط ہے۔

صَفَا : کعبے قریب جنوب میں ایک بہا ڑی جہا ل سے سعی شروع موتی ہے۔

صُدُقَدُ : ج کے دوران احکام ج کی قصد آیا سہوا معمولی خلاف ورزی کا کفارہ جو فطرہ کے وزان برابر گیہوں ہے۔

## (G /4 2)

طَوُافْ: فانهُ كعد ك كروسات چكريا چيرے لگانے كو طواف اسكى مختف فتمين ميں۔

طُواف قدوم : ع ك تم إفراد يا قران كى نيت سے مح كرينو معظمه میں داخل ہونے برمسنون بہلا طواف متحت وا طواف قدوم جمیں ہے۔

طُوافِ عُرُهُ : عمره كاطواف جوعمره ميں ركن اور فرض ہے۔

طُوَاف زَمَارَتُ : بيطواف ج ميں ركن اور فرض بے جو و

صح صادق سے بارہ ذی الحجہ تک کیا جاسکتا ہے مکر و

کرنا بہتر ہے۔اسکو ''طواف رکن'' یا

"طواف فرض" يا "طواف إفانه " بھي كہتے ہيں۔

طَوَافِ وَدُاعُ مَا يسالله عرضت بوت وقت كياجا.

جوبرآناتى برواجب \_اسكوطواف صدريا طواف

کتے ہیں۔

طَوَاف نَفِلُ : آفاقى كليح جسوقت جائه نفل يرصف ي

طواف كرناا فضل ہے۔

عُرُ فَأَتْ : منى سے تقریبا '۱۱' كيوميٹردور ميدان جہاں جج



ہے۔روایت ہے کہ جنت سے جدائی کے بعد حضرت آدم و حوا علیهاالسلام اسی میدان میں پھرسے ملے

قَارِن : ج ك قتم قران اداكر في والاحاجى

قرُان : ج کاوہ طریقہ جس میں عازم ج ' عمرہ اور ج وونوں کا ایک ساتھ احرام اندھتاہے اور عمرہ کے بعد ج تک اسی احرام کی حالت میں رہتاہے اس طرح احرام کی پابندیاں اسکے ج کرنے تک بر قرار رہتی

- ñ,

قِرْنُ الْمُنَازِلُ : عجد کی طرف سے آنے والوں کیلئے میقات ۔ (نوٹ: آجکل عجد کا نامبدل کر ریاض کر دیا گیا ہے جو سعودی

حکومت کاصدرمقام ہے)

قَصْ : احرام ب تكلنے كيليے سر كے بال تر شوانا۔

کُعبہ: معظم میں واقع اللہ تعالیٰ کاسب سے پہلے بنایا گیاوہ گھر جوچو کوئی مکعب کی سف کی میں ہے جسکو سب سے پہلے فرشتوں نے

پر حضرت آدم علیہ السلام اور بعد میں آپ کے بیٹے شیث علیہ السلام نے تغییر کیا پھر حضرت ابراھیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسمعیل علیہ السلام کے ساتھ اسکی از سرِ نو تغییر کی۔ونیا تھر کے مسلمان اس کعبہ کی جانب منہ کرکے نماز پڑھتے ہیں۔

کُفَّارُہ : جج کی بعض غلطیوں کے قصدا یا سموا واقع ہونے پر شریعت میں مقررہ جرمانہ جو جانور کے ذکا یا گندم کے صدقہ کے ذریعہ اواکیا جاتا ہے۔

مُبْرُور : نيك كام جو مقبول الى مو

تتمتیع : جج تتع کرنے والا حاجی۔

ہے ، ایمی : معجد حرام اور مکئہ معظمہ کے قبر ستان کے مانین جگہ جہال دعا مانگنا

متحب

مروه : کعبے عالی مشرقی گوشہ کے قریب ایک بہاڑی جمال سعی ختم

ہوتی ہے۔

مر و لفہ : منی سے عرفات کی طرف تقریبا پانچ کیلو میٹر پر واقع میدان جہال عرفات سے واپسی پر رات بسر کرتے ہیں اور يىيں كنكرياں بھى چن كى جاتى ہيں۔

G. r. Diamona

مُحْرِمُ :احرام باندها بوار

محسر : مزولفہ سے ملا ہوا میدان جہال سے گذرتے وقت ووڑ کر نکانا

كَمْ عِيدِ خِيفٌ : مني مين واقع مسجد

مُشْجِدِرِ مُمْرَة : ميدان عرفات مين واقع معجد

م منعی : صفااور مروہ کے ماتین سعی کرنے کی جگہ۔

مُسْتَجَابُ : رکنِ بمانی اور رکنِ اسود کے در میان کعبہ کی جنولی دیار جنولی دیار جمال سر ہزار فرشتے دعا پر آمین کہنے کیلئے مقرر رہے ہیں اسلئے اسکانام مستجابر کھا گیا۔

مُشْعَرِ حُرَامُ : مزدلفہ میں واقع ایک بہاڑکا نام ہے۔ زمانہ جالمیت میں لوگ عرفات سے واپس ہو کر تمام رات اس بہاڑ پر آگ جلاتے تھے۔ اسلام نے تھم دیا کہ ایسا کرنا

یہودہ بات ہے یہاں آگر اللہ کاذکر کرناچاہے۔ کصیب : مکه مکرمہ اور منی کے در میان ایک وادی کانام جس میں پھریاں

كرت عين اكو ابطح ببطحا اورحصاء بهى كيت بين -

ZEG TI DE

۱۲ ریا ۱۳ رزی الحجه کو مکه معظمه جائے وقت یہاں محصر نا خواہ ایک ساعت بی کیوں نہ ہو الم اعظم مے پاس سنت موکدہ ہے۔ مطاف : کحبة الله کے اطراف طواف کرنے کی خالی جگه۔

رر ہر م ملترم : حجرِ اسود اور بیت اللہ کے دروازہ کے ماتان دیوار جس سے لیٹ کردعاما نگنامسنون ہے۔

هِج إفراد كرنے والا حاجي۔

مُقَامِ إِبْرُ ارْضِيم : وہ چرجی پر کوڑے ہو کر حفزت ایر اهیم علیہ اللام نے خانہ کعبہ کو تعیر کیا۔ اس پر آپ کے قدم کا نشان مبارک آج بھی محفوظ ہے۔ طواف کعبہ کے بعد واجب الطّواف دور کعت نماز بہیں پڑھی جاتی ہیں۔

م الله الله على الله عمر ير واقع وادى جمال حجاج قيام مرتع بين-

مُنكُ : لفظی متی عبادت ہے ' ندک کی جع مناسک ہے میں مناسک سے مراد جی کے ارکان یا جی کے دوران مختلف متیرک مقامات کے کام جیسے و توف عرفات ' قیام مزدلفہ ' رمی جمار ' قربانی اور حجامت غ

CG TT 20

رمیز ابر رحمت : حطیم میں کعبہ کے اوپر دیوارے لگا ہوا پر نالہ جس کے ذریعہ کعبہ کی چھت کاپائی گر تاہے اور جہال دعا قبول ہوتی ہے۔

میقات : کما معظمہ کے چاروں طرف وہ مقررہ مقامات جہال سے مکہ مکر مہ جانے والوں کیلئے با قاعدہ عمر ہیا جی کا حرام باند ھناواجب ہے جو ضخص ان حدود کے اندر رہتا ہے وہ 'میقاتی' کہلا تاہے۔

میکن اختر کین : مسعی میں واقع دو سبز ستون جن کے مابین صفاو مروہ کی میک وقت مردول کیلئے دوڑتے ہوے گزرنا پہندیدہ ہے۔

موقوف : محصر نایا قیام کرنا۔

م هَدُى : وه جانورجو قرمانی کیلئےو قف ہو۔

کیلنگم : مکهٔ معظمہ سے جنوب کی طرف دو منزل پر ایک بہاڑ ہے جو سیمن والوں نیز ہندوستان اور پاکستان سے بحر ی جہاز کے ذریعہ آنے والے عاز مین حج کیلئے میقات ہے۔

## ج کی فضیلت 'فرضیت 'اوراقسام چ کی فضیلت 'فرضیت 'اوراقسام

جج کی تعریف جع عربی لفظ ہے جو قرآنِ مجید میں جملہ دس جگہ آیاہے نو جكه حائے منتوحہ كے ساتھ جولغت حجازہ اور ايك جكه حائے مكسورہ كے ساتھ جولغت بغجد ہے۔ حج کے لغوی معنی ہیں"کسی عظیم الشان چیز کی طرف قصد كرنا"\_ليكن اصطلاح بشرع ميس حجان مبارك افعال اور مقدس مناسك كي انجام دی کانام ہے جو حانہ کعبہ کے ارادہ کے ساتھ اپنے گھرسے سفر کر کے ج کی نیت ہے احرام باندھنے کے بعد مقررہ تواریخ واو قات میں اوا کئے جاتے ہیں اور جن میں طواف کعبداور و قوف عرفات کو کلیدی حیثیت حاصل ہے۔ نوث: منماز ' ذكوة ' اور روزه كي طرح حج بهي اسلام كايا نجوال ركن اور ایک اہم فریضہ ہے جوبدتی وہالی دونوں عباد توں کا مجموعہ ہے۔ حج کی فضیلت: ۱) الع ہر ریرہ رمنی اللہ منہ سے روایت ہے رسول اللہ علیہ نے فرمایا "جسنے ج کیااور فخش کلام نہ کیااور فسق نہ کیا توہ گنا ہوں ہے پاک ہو کرانیالوٹا جیسے اس دن کہ مال پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔"

(کخاری \_مسلم \_ ترمذی \_ نسائی \_ ائن ماجه)

۲) عبدالله بن مسعود رمنی الله عند ہے روایت ہے رسول الله عند الله عند مند مند مند ہیں جیسے بھٹی او ہے'
فرماتے ہیں ججوعمرہ مختاجی اور گناہوں کو ایسے دور کرتے ہیں جیسے بھٹی او ہے'
چاندی اور سونے کے میل کو دور کرتی ہے اور جج مبرور کا تواب جنت ہی ہے۔

(ترفد ی این خزیمه این حبان)

۳) ارشادِ نبوی ہے جو شخص اپنے والدین کی طرف سے انکی والدین کی طرف سے انکی والدین کے عدج کرے تواسکے لئے جہنم کی آگ سے خلاصی ہے اور والدین کیلئے پوراج لکھاجاتا ہے اور خوداسکے ثواب میں کوئی کی نہیں ہوتی (کنز)

م) حدیث شریف میں ہے جو شخص ججیا عمرہ کیلئے نکے اور راستہ میں مرجائے تو نہ قیامت کی عدالت میں اسکو پیش کیا جائے گااور نہ حساب کتاب ہو گا۔اسکو کہد دیا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جا۔ (ترغیب)

مَحِ كَى فَرضيت: قرآن پاک كے سورة آل عمران كى آيت (٩٥) ولِللهِ عَلَى النّاسِ حِنَّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ رالَيْهِ سَبِيلًا اللهِ ارْجمه = اور لوگول پراس گر (خانه كعبه) كاج فرض به جو وہال تك پنچنے كى طاقت ركھتا ہو) كے ذريعه ميں جي فرض ہوا۔

اُسی سال نی کریم علی نے سید نالو بحر صدیق رضی الله مد کوامیر الج مقرر کر کے صحابۂ کرام کے ساتھ مکہ معظمہ روانہ کیا تھا۔ اس دوران سور کا توبہ کی ابتدائی (۴۰) آیات نازل ہویں جن کا اعلان کرنے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی مکۂ معظمہ روانہ فرمایا گیا چنا نچہ ا بو بحر صدیق رضی الله عنہ نے لوگوں کو حج کا لیا اور حضرت علی شیر خدار شی الله عنہ سور کا توبہ کی پہلی چالیس آیات می احکام حاجیوں کے مجمع عام میں پڑھی سائیس سے جمع کا میں پڑھی سائیس سے جمع کا میں پڑھی سائیس سے جمع کا میں کو جھا الدواع بھی کہتے ہیں۔



کلام الله 'احادیث شریفه اور اجماع سے حج کی فرضیت ثابت ہے۔ صاحبِ استطاعت 'عاقل 'بالغ مسلمان مردوعورت پر عمر بھر میں ایک بار جج کرنافرض ہے۔ جسکی حکمت سے ہے کہ حج کا سبب بیت الله ایک ہے للذامسبب بھی ایک ہوا (در مختار) اسکا مشکر کافر ہے۔ استطاعت رکھنے کے باوجود جج کا تارک فاس ہے۔ (در مختار ۔عالمگیری۔محیط سرخسی)

چنانچہ ارشادِ نبوی ہے "جوبیت الله شریف تک بہنچ سکنے کی زادِ راہ اور سواری کامالک ہواور وہ جج نہ کرے تواس پر اس بات میں کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نفر انی ہو کر" (مشکوٰۃ)

مجے کے اقسام :- مج کی تین قسمیں ہیں یعنی مج اداکرنے کے تین طریقے ، ہیں جو بلحاظ افضلیت اس طرح ہیں

) قِران ۲) تمتع ۳) افراد

قران: اس طریقهٔ عج میں میقات پر پہنچ کر احرام باندھتے وقت جج اور عمرہ دونوں کی ایک ساتھ نیت کی جاتی ہے۔ جج قران کرنے والے کو قارن کہا جاتا ہے۔ آفاقی کیلئے قران سب سے افضل ہے۔البتہ اہلِ حل اور اہل حرم کیلئے قران نہیں ورنہ گنبگار ہو تگے اور دم واجب ہوگا۔

تمتع: اس طریقه هج میں میقات پر پہنچ کر صرف عمرہ کی نیت سے احرام باندھاجا تا ہے۔ مکہ معظمہ پہنچ عمرہ اواکر لینے کے بعدیہ احرام کھول CG TY DO دیاجاتاہے اور آٹھویں ذی الحجہ کو چ کی نیت سے پھراحرام باند صحر ج کے تمام ار کان ادا کئے جاتے ہیں۔ چج تمتع کرنے والے کو متمتع کہتے ہیں۔ تمتع میں عمرہ کا احرام کھولدینے کے بعد سے احرام حج باندھنے تک احرام کی پاہدیوں سے پخنے کا فائدة حاصل ہو تاہے۔اسلئے عموماً آفاقی حج تمتع ہی کرتے ہیں اور کتاب ہذامیں ، برج تهتع ہی کی زیادہ تفصیل دی جائیگی۔

إفراد: اس طريقه مج بين ميقات پر پنچ كر صرف مج كي نيت ہے احرام باندھا جاتا ہے اور حج کو عمرہ کے ساتھ جمع نہیں کیا جاتا ہے افراد كرنے والے كو مفرد كتے ہيں۔ اہلِ مكه يا اہلِ حل جيسے جدہ ميں مقيم مسلمانوں كيلي صرف جج افراد ہے۔ ان كے لئے قران اور تمتع نہيں۔

نوٹ: جج کے ان تینوں طریقوں کے شرعی احکام تقریبا کیاں ہیں صرف چند باتوں میں فرق ہے مثلاً

نيت اور احرام باند هنا : رقران مين عمره اور ج كيلخ ايك ساته نيت و احرام ، تمتع كيليم عمر ه و حج كيليم عليحده عليحده نيت وأحرام اورافراد مين عمره كيليم نہیں صرف جج کیلئے نیت واحرام ہے۔

عامت اور احرام اتارنا : قران مین عمره کے بعد نه تجامت منانا اور نه احرام اتارنا جمتع میں عمرہ اور حج کے بعد حجامت بہنانا اور احرام اتار نا 'افراد مین حج تك نه حجامت بنانا اور نه احرام اتارنا ـ

قربانی : قران اور تمتع میں قربانی واجب ہے مگر افراد میں قربانی مستحب ہے۔

# 

## حج کے شرائط احکام اور ممنوعات

### ج کے شرائط:۔

مج کے شرائط تین قتم پر ہیں

ا) وجوب جج کے شرا نظ

٢) وجوبِ اوائے مج كے شرا لط

٣) صحتِ حج کے شرائط

چواجب ہونے کے شرائط: -

ا) ملمان بونا

٢) عاقل ہونالینی مجنون پر فرض نہیں

٣) بالغ موناليني نابالغ پر فرض نهيس

۴) آزاد ہونا لعنی غلام پیاندی پر فرض نہیں۔

۵) مح کا وقت ہونا یعنی صرف پہلی شوال سے وسویں ذی المجہ تک ج کے افعال ہو کتے ہیں۔

٢) زادِراه کي قدرت يعني سفر خرچ کامالک ہونا۔

کا قدرت راحله لینی سواری کی استطاعت ہونا۔

The second secon

۸) هج کی فرضیت کاعلم ہونا۔

وجوبِ ادائے جے کے شرا کط:۔

اصحتِ بدن کی قدرت تعنی حج ادا کرنے کے قابل اعضاء
 اور توانائی ہونا۔

۲) امن راه لینی راسته میں امن جو نا۔

عورت کے ساتھ شوہر یا محرم ہونا خواہ وہ عورت جوان
 ہوکہ بوڑھی۔

نوف: محرم سے مرادوہ مردہ جس سے ہمیشہ کیلئے اس عورت کا نکاح حرام ہے خواہ نسب کی وجہ سے جسے باپ بیٹا بھائی وغیرہ یا دودھ کے رشتہ کی وجہ سے جسے رضاعی باپ بیٹاوغیرہ یاسسرالی رشتہ کی وجہ سے جسے خسر 'شوہر کا دوسری مدی سے بیٹاوغیرہ۔

م) عورت کا عدت میں نہ ہونا خواہ طلاق کی عدت ہویا وفات کی عدت(عالمگیری)

ج صحیح ہونے کے شرائط:۔

ا) احرام حج جس کے بغیر حج نہیں ہوسکتا۔

۲) مكان خاص ليعنى طواف كيليح مسجد حرام ، وقوف كيليح عرفات و مزولفه ، كنكريال مارن كيليح منى اور قربانى كيليح حرم مو گوياجس G T D

فعل کیلئے جو جگہ مقررہے وہویاں ہو گاورنہ نہیں۔

نوانِ خاص لیمنی حج کیلیے جو زمانہ مقرر ہے اس سے پہلے افعالِ حج نہیں ہو سکتے مثلا وقونِ عرفہ نویں ذی الحجہ کے دوال سے پہلے نہیں یا دسویں کی صبح ہونے کے بعد بھی نہیں اسی طرح طوافِ زیادت دسویں سے قبل نہیں۔

م) اخرام کے بعد اور وقوف سے قبل جماع نہ ہونا ورنہ مج باطل ہو جائیگا۔(عالمگیری)

#### مج کے ارکان

ا) و توف عرفات

۲) طواف زیارت۔ لیکن طواف زیارت سے و قوف عرفات قوی ترہے۔ (نہاہیہ ۔ عالمگیری)

### حج کے فرائض

 ا) فرض وہ ہے جسکے ترک کر دینے سے حج باطل ہو حاتا ہے اور آئندہ سال اسکی قضالاز مہے۔(در مختار)

#### جے کے فرائض تین ہیں۔

احرام باند هناجو باعتبار اہتداء شرطاور باعتبار انتمار کن ہے ۔

٢) وقوف عرفات مكراسكے خاص وقت ميں يعنی وردى الحجه كو زوال آفتاب

کے بعد سے ۱۰ رزی الحجہ کی صحی صادق تبک کی وقت عرفات میں مصیرنا 'چاہے وہ ایک لمحہ بی کیوں نہ ہو۔ یہ جج کارکن بھی ہے۔

۳) طواف زیارت جو ۱۰ رزی الحجہ کی صحیت ۱۲ رزی الحجہ کے غروب آفت ہیں جج کارکن ہے۔

آفتاب تک حجامت کے بعد ہے۔ یہ بھی جج کارکن ہے۔

(نوٹ: وقوف عرفات اور طواف زیارت یہ دونوں جج کے رکن ہیں لیکن وقوف عرفات طواف سے زیادہ قوی ہے اسلئے کہ وقوف عرفات کے پہلے محاع سے جج فاسد ہو جاتا ہے اور طواف زیارت کے پہلے جماع سے جج فاسد ہو جاتا ہے اور طواف زیارت کے پہلے جماع سے جج فاسد نہیں ہوتا۔)

#### حج کے واجبات

ج میں واجب وہ ہے جسکے ترک کرنے سے جی باطل نہیں ہو تابلے۔ دم دینا (جانور ذک کرنا) لازم آتا ہے۔ گویا سے کلیہ قاعدہ ہے کہ جس فعل کے ترک کرنے سے دم دیناواجب ہو وفعل واجبِ جے ہے (در مختار)

مجے کے واجبات حسب ذیل ہیں

ا) صفااور مروہ کے در میان سعی کرنا

۲) سعی کا صفایے آغاز کرنا

٣) بلاعذر سعى مين بياده چلنا

س) مز دلفه می*ن ځییر*نا

CG MI DE

۵) مغرب وعشاء کی نماز میں مز دلفہ پہنچنے تک تاخیر کرنا۔

۲) جمرات ثلثه پر کنگریال مارنا

کان و زمان خاص (لینی حرم کے اند ر' ایام قربانی) میں

حامت(حلق یا قصر) کرنا

٨) قاران مامتع كا قرباني كرنا

۹) قربانی کے دن رمی قربانی اور حلق میں ترتیب ہوتا

١٠) حجراسودسے طواف کاشروع ہونا

۱۱) طواف کواین داهنی طرف سے شروع کرنا

١٢) بلاعذر طواف مين پياده چلنا

۱۳) طواف میں نجاست حکمی ( یعنی حدث اکبر اور حدث اصغر

ے پاک ہونا لینی جنامت سے پاک ہونا اور باوضو ہونا۔

۱۴) طواف میں ستر عورت کا ہوتا۔

1a) طواف میں حطیم کوشامل کرنا۔

الا الواف كرنالعنى طواف كے جارچكر كے ساتھ اور تين چكر ملانا۔

۱۷) ہر طواف کے بعد دور کعت نماز پڑھنا۔

1۸) آفاقی کیلے طواف دداع کرنا (حاکفہ کے سوا)۔

مج کی سنتیں حضور نبی کریم میلید اور خلفائے راشدین کاوہ مبارک فعل عمل جسکو شریعت میں سنت قرار دیا گیاہے اسس کا حکم یہ ہے کر سنت

قصداترک کرنائر ااور قابل ملامت ہے۔ تج میں سنت پر عمل کرنے سے ثواب

ملتائے مگران کے ترک کرنے سے کفارہ لازم نہیں آتا۔

جج کی سنتیں حسب ذیل ہیں

ا) كبرون بدن اور مكان طواف كانجاست حقیقى سے ياك مونا۔

۲) رمی جار مجامت اور طواف میں ترتیب کا ہونا۔ اگر ری و ملت حلق کے پہلے طواف کیا تو سنت ترک کرنے کی وجہ

کراہت تنزیمی ہو گی۔ طواف زیارت میں رمل کرنا۔

۳) سعی میں میلین اخصرین کے ماہین جلدی جلد ی جلنا۔

۵) قربانی کی را توں میں منی میں رہنا۔

٢) عرف كون طلوع آفآب كے بعد منى سے عرفات كوجانا

2) مزدلفدے منی کی طرف طلوع آفآب کے پہلےروانہ ہونا

۸) مزدلفه میس رات کور منار

۹) جمرات ثلثه کی رمی میں ترتیب کا ہوتا ۔

(فتحالقدریه مالمگیری بر الرائن)

### ج کے آداب اور متحبات

ا) نماز 'روزه ' ز کوة وغیره عباد تول میں قصور ہوا ہو تو تضاکر
 لیں اور اپنے گناہول سے نہایت شرمندہ ہوکر مصم ارادہ

کریں کہ پھر ان گناہوں کا اعادہ نہ کیا جانگا ۔ (عالمگیری به نبرالفائق بر الرائق)

شرائطِ توبہ کی مراعات کے ساتھ توبہ کریں یعنی جنگی حق تلفی کی ہوان سے اور دعمن سے معاف کر الیں۔

(در مختار ، نهر الفائق\_عالمگيري\_ فتحالقد مر)

اگر کسی کا قرض و بیتا ہو تو قرض ادا کروس \_ کسی کی امانت یاس موتوادا کردیں۔ (عالمگیری طعیر بدرزاد)

 ۲) والدین 'احداد اور شوہر جنگی اطاعت و نفقہ واجب ہے انکو راضی کریں۔ قرض خواہ جما قرض اسوقت نہ دے سکیں اس سے بھی اجازت لیں۔ (طحطاوی۔ زاد)

والدين اجداد اورابل وعيال كاخرج ديدير (عالمكيرى ينابع) (3

۲) وصيت لکھدينا۔ (زاو)

اس سفر میں نیت خالص اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ علیہ ک (4 الهاعت كيلئے ہو ليعني ريا ' سمعه' فخر و مبابات اور سير د تفرت مقصودنه بو\_ (عالمگيري فتحالقدي)

 ۸) حلال نفقه کی طلب میں بے انتہاکو حشش کریں۔ (نسر الفائق۔ فخ القدري) کيونکه حرام نفقه ہے جج قبول ہونے کي اميد نہيں۔

اس سفر میں رفیق صالح کو مصاحب بنانا ضروری ہے کہ

20G (17) 20s

غفلت کے وقت ہوشیار کردے اور بے صبری کی حالت میں صبر کی تعلیم کرے اور عاجز ہو تووہ مدد کرے۔

(عالمگيري \_ فتحالقدري \_ سرالفائق)

۱۰) اس سفر سے تجارت مقصود نہ ہو تو بہتر ہے۔ اصلی مقصد تج بیت اللہ و زیارت روض بوری عقصد ہو تو دیارت بطور ذیلی مقصد ہو تو مضا کقہ نہیں ۔ (عالمگیری۔)

اا) استخارہ کریں ۔اصل حج کرنے بانہ کرنے کیلئے استخارہ نہ کریں
کیونکہ واجب اور ' کروہ میں استخارہ بے موقع ہے۔ ہاں اس
نیت سے استخارہ کرنا کہ اس حالت میں یاکس قت میر اسفر کرنا بہتر
ہے یافلال ہخص کور فیق سفر بنانا بہتر ہے یا نہیں۔

(عالمگیری ـ در مختار)

استخارہ کا مسنون طریقہ ہیہ ہے کہ دور کعت نفل نماز پڑھیں اسطرح کہ پہلی رکعت میں سور ہ فاتحہ کے بعد سور ہ کافرون اور دوسری رکعت میں سور ہ فاتحہ کے بعد سور ہ اخلاص پڑھیں۔ نمازسے فارغ ہو کر حمد وصلوۃ کے بعد بیہ دعا پڑھیں جواحادیث شریفہ میں مروی ہے۔

اللهُمُّ إِنَّى اَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ وَ اَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَ اَسْتَلُكَ مِنْ فَضَلِكَ الْعَظِيْمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُو لَا اَقْدِرُ وَ تَعْلَمُ وَ لَا اَعْلَمُ وَ اَنْتَ عَلَّامُ الْعَيْمُ وَ لَا اَعْلَمُ وَ اَنْتَ عَلَّمُ الْعُيُوْبِ اللَّهُمُّ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنْ (ذَهَابِيْ إِلَى الْحَجِّ فِي لَهَذَا الْعُيُوْبِ اللَّهُمُّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنْ (ذَهَابِيْ إِلَى الْحَجِّ فِي لَهَذَا

الْحَالِ) خَيْرُ لِمُ رِفَى دِيَينِيْ وَ دُنْيَاى وَ مَعَالِشْي وَ عَاقِبَةِ أَمْرِيْ آوْ

الْحَالِ) خَيْرَ لِيُ فِي دِينِيْ وَ دُنْيَاى وَ مَعَاشِيْ وَ عَاقِبَةِ أَمْرِيْ آوَ عَاجِلِ آمْرِيْ وَالْجَلِيْ وَيَسِّرُهُ لِي وَيَسِّرُهُ لِي ثُمَّ بَارِكُ لِي فَيهِ اللّٰهُمُّ وَ الْحَالِ الْمُحَالِ الْمُحَالِ اللّٰهُمُّ وَ الْمَالُ الْمُحَالِ اللّٰمَالِ اللّٰمَ وَيَسِّرُهُ لِي هَذَا الْحَالِ اللّٰمَ لِيُ فِي اللّٰهِ الْمُحَالِ اللّٰمَ اللّٰمَ فَي اللّٰهُ اللّٰمَ وَعَالِمِهِ وَعَالِمَ اللّٰمَ اللَّمْ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّلّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ الللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ ال

(ترجمہ: اے اللہ! میں تیرے علم کے ذرایعہ تجھ سے پہر ی طلب کر تاہوں اور تیری قدرت کے ذرابعہ قدرت طلب کرتا ہوں اور تیرے عظیم فضل و انعام کا تجھے سے سوال کرتا ہوں اسلئے کہ تو تو قدرت رکھتا ہے اور میں قدرت خبیں رکھتا اور تو جانتا **ہو** میں خبیں جانتا اور تو ہی تمام پوشیدہ باتوں کو خوب المجھی طرح جاننے والا ہے۔اے اللہ! اگر تجھے معلوم ہے کہ اس حال میں میر ا چ کو جانامیرے دین میری دنیا میری معاش میرے انجام اور میری دنیوی واخردی زندگی کے اعتبارے میرے حق میں بہتر ہو تو تواس کام کو میرے لئے مقدر فرمادے اور آسمان کر دے چھر اس میں میرے لئے برکت بھی عطا فرمادے اے اللہ! اور اگر تجھے معلوم ہے کہ اس حال میں میرا جج کو جانا میرے دین ' میری دنیا 'میری معاش 'میرے انجام اور میری دنیوی وانروی زندگی کے اعتبارے میرے حق میں بہتر نہیں ہے تو تو اس کام کو مجھ ہے دور کر دے اور مجھے اس سے دور کر دے اور جہاں بھی میرے لئے بہتری ہواسکو and and a second contraction of the contraction of مجھے نصیب فرمادے اور بھر مجھے اس سے راضی کردے۔

اس دعا کے بعد تین مرتبہ یوں کے اللّٰهِم کَخِرْ لِیْ وَاخْتَرْلِیْ ۔ پھر دیکھیں کہ اپندل میں کیاخیال پیدا ہو تاہے۔ بھر عال جو صورت بھی ہو انٹاء اللّٰدو ہی اپنے حق میں بھتر ہے۔ (رو محتار)

۱۲) سفر سے پہلے حج و عمرہ کے احکام معلوم کرلیں۔عالم دین فقہ کے ضروری کتب ساتھ رکھ لیں۔عام لوگ کی عالم دین کے ساتھ رہیں۔اگریہ ممکن نہ ہو تو کم از کم میدر سالہ ساتھ رکھ لیں۔

۱۳) سب عزیز و اقارب اور دوست احباب سے رخصت ہونا متحب ہے تاکہ وہ دعائے خیر کریں۔ ان سے اپنے قصور معاف کرائیں اور دعائی ان سے درخواست کریں۔

(عالمگیری\_فتح القدیر \_در مختار)

۱۳) رفصت كرتے وقت مقيم يعنى رفصت كر نيوالا يدوعا كرے الله كَذَنْ بِكَ الله كَذَنْ بَكَ وَالله عَمَلِكَ غَفَلَ ذَنْ بِكَ وَالله كَنْ مَا لَنَكُ وَالله عَمَلِكَ غَفَلَ ذَنْ بِكَ وَكَا الله كَنْ فَا الله وَكَنْفِه حِفْظِ الله وَكَنْفِه

ترجمہ: میں تیرے دین کو 'تیری امانت کو اور تیرے عمل کے انجاموں کو اللہ کے سپر دکرتا ہول کہ وہ تیرے گناہ بخش دے اور جہال بھی تو رہے خیر وہرکت تیرے لئے آسان فرمادے اور پر ہیزگاری کو اللہ تیر ا توشعہ سفر

CG VL D

بنادے\_اللہ کی حفاظت اور امانت میں۔

اور مسافراس پریدنیاده کرے اکشین دعمالی اللہ اللہ اللہ کا تنظیم و کوافعہ

ترجمہ: میں بھی تہیں اللہ کے سپر دکر تا ہوں جس کے سپر دکی ہوی اما نتیں نامر اد نہیں ہوتیں۔

انشاءالله تعالیٰ مسافر خود بھی صحیح سالم واپس آئیگا نیز جن اصحاب کو رخصت کیاہےوہ بھی تاواپسی بفضلہ تعالیٰ صحیح وسالم رہیئے۔

۱۵) سفر کیلئے نگلتے وقت کچھ خیرات کریں۔سات مسکینوں کو کچھ خیرات

كرنامتخب بي كيونكه صدقه دافع بلاب (در مخلا)

۱۷) گھر اور وطن ہے روائگی کے وقت خوش وخرم تکلیں۔

(عالمگیری \_ یتابع)

١٤) ميشه باطبرارت ربين (در مختار ينابع)

۱۸) راسته میں تقوی اختیار کریں اور اللہ تعالیٰ کاذ کر کریں۔

(عالمگیری پنایع)

ان ال كوغيبت تُرش كو في اور كالى كلوج سے بچائيں۔

۲۰) لوگوں کی بد اخلاقی اور غصہ کو سہہ کر صبر و تخل اور حکم <del>ہ۔</del> بر دباری کامظاہرہ کریں۔

۲۱) سفر کی دعائیں یاد کرلیس یا کھے لیں تا کہ ایکے مواقع پر پڑھ سکیں۔

CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF

۲۲) سنر کیلئے ور کار ضروری کم ہے کم سامان ساتھ رتھیں تاکہ سفر آسان ہو مثلا آئینہ سرمہ مع سلائی۔ مسواک ۔ کنگھی۔صائن ۔ منجن \_ شبیح \_ کمر کابیك برائے پاسپورٹ و رقم (ہمیانی) ساتھ رکھنا سنت ہے۔ دیا سلائی ۔ سوئی تاگا ۔ تینجی ۔ چھری۔ جاقو ۔عصا ۔ اوروضو کالوٹامع مک ساتھ رکھنامتحب ہے ۔ ۲۳) ضروریات سفر میں بیننے کے کیڑے کم از کم چار جوڑ ملحاظ موسم۔روئی كاليك چھوٹا ساگدا \_ جادر - كمل ياشال \_ چھوٹا تكيه \_ چٹائى \_ احرام کے تہیند اور جاور بیان ۔ توال ۔ لنگی ۔ رومال ۔ عطر \_ نارج \_ وسترخوان چندر کابیال \_ پالیال یجیح \_ واثربائل اورسامان محفوظ ركف كيليح مضبوط قفل والاسوث كيس يا صندوق۔ چھوٹا ہینڈ ہیگ۔ ۲۲) کھانے کے سامان میں آجار۔ چٹنی ۔ شکر ۔ ممک ۔ سرکہ ۔ کھی ۔خنگ یسے ہوے مصالحے وغیر ہ کار کھنا بھی مفید ہو تاہے۔ ۲۵) تھوڑی سی عام دوائیں مثلا گل بعضہ ' گاؤزبان ' منظمی

ورس می م رودی من سی می است کاراور در کام کھانی میں کام آینگی ای طرح اسبغول کا بھوسا پیچش میں اور آلو بخار ہ نمک سلیمانی یا کوئی چورن بد ہضمی میں کام ویتھے۔ زندہ طلسمات یا ایسا ہی کوئی بام نیز جمدرد مرجم کا رکھنا بھی مفید ہوگا۔ یا چھر ڈاکٹرو تحکیم نے جن دواؤں

CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE

کور کھنے کا طبتی مشورہ دیاہے ضرور ساتھ رکھ لیں۔

۲۷) سوٹ کیس ہیٹڈ بیگ وغیرہ سامان پر اپنا نام مع پنة ضرور تحریر کر دیں۔اور اپنی ہر شئے پر پھھ نشان شناخت بھی ڈالدیں تا کہ دوسروں کی اشیاء کے ساتھ پھچانے میں آسانی ہو۔

۲۷) اپنے ساتھ حاجت سے کچھ زیادہ مال و روپیہ رکھیں تاکہ اپنے رفیقوں اور ضعفوں کی مدد اور فقراء و ساکین پر صدقہ و خیرات کرنے نیز اپنے پر خصوصا کشائش اور فراغت سے خرج کرنے کیلئے کافی و وافی ہو۔ (طحطا وی)

### مج کے ممنوعات

مج کے دوران ممنوعات بلحاظ حالت دو قتم پر ہیں۔

ا) وہ ممنوعات جنکا تعلق انسان کی اپنی ذات ہے ہیںے احرام کی حالت میں حسب ذیل امور منع ہیں :

خوشبولگانا ب ناخن کائناب بال دور کرناب جول بارنا یادور کرنا - مرد کو سلا جوا کیرا پسننا - مرد کو سر اور چره اور عورت کوچره دُهانگنا - جماع کرنا -

٢) وه ممنوعات جنكا تعلق انسان كى اپني ذات كے سوا غير سے ہو جيسے



حدود حرم میں حسب ذیل امور منع ہیں ، خواہ احرام کی حالت میں مول باند مول \_ حل وحرم كي زين ميس شكار كرنا \_ حرم كي زين كا در خت (یا گھاس) کا ٹنا۔

(عالمگيري- قاضخان رجامع صغير - نبايه)

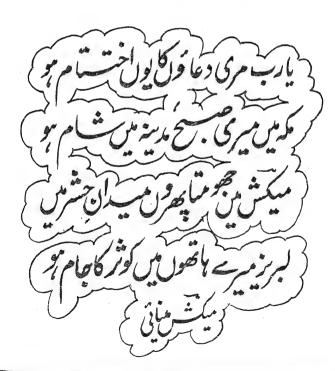

= (G, A) Di=

3 3

کا پہلا حصہ

عمره

احرام ' طواف ' سعى ' حجامت



## ججتمتع كاتر تثيب واربيان

عام طور سے آفاتی اکثر جج تمتع ہی کرتے ہیں کیو نکہ اس طریقہ کج
میں یہ سہولت حاصل ہوتی ہے کہ عمرہ اور جج دونوں علیحدہ علیحدہ احرام کے
ساتھ ادا کئے جاتے ہیں اورونوں کے در میان وقفہ میں احرام کی پایمہ یاں باتی
میں رہیں۔ اہذا جج تمتع کرنے والا حاجی اپنے وطن سے روائل پر احرام ک
ساتھ میقات سے گزر تاہے پہلے عمرہ اداکر کے احرام اتاردیتا ہے جسکے بعد مکہ
معظمہ ہی میں قیام کر تاہے۔ پھر ۸رذی الحجہ کو جح کا احرام پہن کر جج کی جمیل
کر تا ہے۔ ذیل میں پہلے عمرہ اور پھر جج کے ارکان و مناسک کی تر تیب و ار

#### 0 /2

EG OF DO

فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعَمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي (ترجمہ: توجو عمرہ کا حج کے ساتھ فائدہ اٹھاناچاہے تو جو اسے میسر ہو قربانی دے)

عره کالفظ عمر سے بنا جمعنی زندگی۔ چونکہ یہ عبادت جج کے لیام کے سوا عمر بھر میں کی وقت بھی کی جاستی ہے اسلئے سکو عمرہ کہا جاتا ہے (اشرف التقاسیر) یا عمرہ مشتق ہے اعتمار سے جمعنی آباد مکان کی طرف جانا (طحطاوی) بیت اللہ اس عبادت کی بدولت ہر وقت آباد رہتا ہے لہذا اسکی طرف جانے کو عمرہ کہاجاتا ہے (اشرف التقاسیر)

فصیح زبان عربی میں عمرہ کے معنی مطلق زیارت یا کسی آباد مکان کا ارادہ کرنا بھی ہے۔ لیکن شرعی اصطلاح میں میقات یا حل ہے احرام باندھسر میں اللہ کا طواف اور صفاو مروہ کی سعی کرنے کانام عمرہ ہے جسے احادیث شریفہ میں جے اصغریعتی چھوٹا جج بھی فرمایا گیا ہے۔ تمام عمر میں کم از کم ایک بار عمرہ ادا کرناسنت موکدہ ہے۔ لیکن وزی الحجہ سے سافر کی الحجہ تک ان پاچ ایام میں عمرہ کرنا منع ہے۔

ایام مضیّه یعنی یوم العرفه همر ذی الحجه اور اسکے بعد چار دن یعنی ۱۰مر تا ۱۳ ار ذی الحجه بین عمره کرنا کروه تحریمی ہے۔ان پانچ و نوں کے سواتمام سال عمره کرنا جائز اور رمضان شریف بین عمره کرنا مستحب ہے (در مختار) رمضان المبارک کے ایک عمره کا ثواب حج کے برابر ہو تاہے بلتھ ایک روایت کے مطابق حضور اکرم علی فی فرمایا کہ جس نے رمضان میں عمرہ کیا تو گویا اس نے میرے ساتھ ج کیا (خاری مسلم) عمرہ کے دو فرائف ہیں ۱) احرام مع نیت عمرہ و تلبیہ

۲) طواف کعبه

اس طرح عمرہ کے واجبات بھی دوہیں

ا) طواف كيعد صفاومروه كدر ميان سعى اسطرح كه صفا

سے سعی کا آغاز اور مروہ پر اختام ہو

۱) حجامت (چلق یا قصر)

ذیل میں عمرہ کے جملہ مر حلوں کی تفصیل کیے بعد دیگرے تر تیب وار بیان کی جاتی ہے جس میں سب سے پہلے احرام کواہمیت حاصل ہے۔

### احرام

احرام کے لغوی معنی ہیں اپناوپر کسی چیز کو حرام کرلینا۔ حاتی جب
میقات سے جج کی نیت کر کے تلبیہ پڑھ لیتا ہے تو عارضی طور پر چند حلال و
مباح (جائز) چیزیں اس پر حرام ہو جاتی ہیں۔ اسلئے اس عارضی حالت کو
احرام کہتے ہیں۔ عرف عام میں ان دو چادروں کو بھی احرام کہا جاتا ہے جن کو
مرد حاجی احرام کی حالت میں پہنتے ہیں۔

(5 a b 2)

میقات ۱) میقات اس جگه کو کہتے ہیں جہال سے مکه مرمه جانے لوگول کیلئے احرام کاباند هناشر عی طور پر ضروری ہے۔

۲) مدینه منوره 'عراق 'شام و معر ' عجد اور ابل یمن و بر مغیر مندویاکی طرف سے آنے والوں کیلئے یہ میقات علی التر تیب ذوالحلیقه بر میغیر مندویاک کی طرف سے آنے والوں کیلئے یہ میقات علی التر تیب ذوالحلیقه (رابغ) ' قرن اور بللم ہے۔ چونکه مندوستان سے جانے والے حاجی آجکل صرف ہوائی جماز کے ذریعہ سنر کرتے ہیں اسلئے ہوائی سنر کے دوران میقات کی جگہ اور وقت پرواز کا جانباد شوار ہے ابداعمرہ کا احرام بوقت روائی گر بریا پھر طیر ان گاہ پرباندہ سکتے ہیں لیکن ہر حال میں احرام کے ساتھ میقات پرسے گر دناواجب ہے۔ میقات کے باہر سے آنے میں احرام کے ساتھ میقات وحرم کے در میانی علاقہ کو حل کہتے ہیں۔

۳) میقات یاز مین حل میں رہنے والے جیسے کہ ساکنان جدہ خواہ وطنی ہوں کہ غیر وطنی ان کی اپنی تمام زمین میقات ہے۔ ایسے لوگ عمرہ یا ج کی نیت سے مکمہ معظمہ آئیں تواحرام باند ھناان پر واجب ہے لیکن عمرہ یا ج کاارادہ نہ ہو آجا ایسے لوگ احرام کے بغیر بھی مکہ معظمہ میں داخل ہو سکتے ہیں۔

۳) اہلِ حرم کی میقات جج کیلئے حرم اور عمرہ کے لئے حدودِ حرم سے باہر حل ہیں کسی مقام مثلا معظم یاجو انہ ہے جہال احرام باند ھنا ہوگا۔ اگر آقاقی مکہ معظمہ پہنچ کر عمرہ کے بعد حلال ہو گیا تواسکی میقات بھی حرم والوں کی میقات جیسی ہی ہے۔



# ميقات اورحرم مكرك صرود

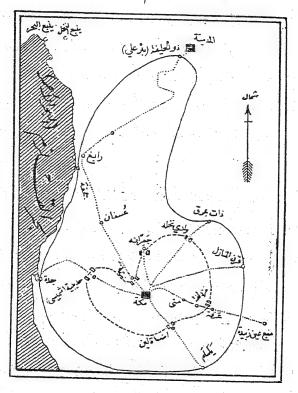

| 99100  | واحرام ك | . 144   | 1.   |  |
|--------|----------|---------|------|--|
| عامررر | -1-7-    | لمبيعات | <br> |  |
| 1      | · ~      |         |      |  |

و المراح المراح والم

مر دول کا احرام: دوعد د چادری یا توال (سفید اور فظ افضل اور سوتی قابل ترجیم بین) بغیر سلے ہوے ہوں۔ جن میں سے ہر ایک کم از کم ڈھائی گز طول اور سواگڑ عرض یا حسب ضرورت ہو۔ ان میں سے ایک چادر تہبند کے طوق پر اور دوسری کندھوں سے پنجی اوڑھی جاتی ہے۔ اگر ممکن ہو تو ان دو چادروں کے دوجوڑ (Set) رکھ لیں تاکہ ایک جوڑ کے پاک صاف کرنے کی ضرورت پیش آجائے توان کے دھلنے اور شک ہونے تک فاضل جوڑ ااستعال ہوسکے۔

عور توں کا احرام: عور توں کا حرام ایکے سلے ہوے کپڑے ہی ہیں خواہ وہ رہتین ہوں۔البتہ چو کلہ عور توں کو سر کے بال ڈھانکنا واجب ہے اسلتے احرام کی حالت میں عور توں کو چاہئے کہ اپنے سر پر ایک چھوٹا سا رو مال (Scarf) باندھ لیس تاکہ سر کے بالوں کی حفاظت بھی ہو جائے 'اور کی وجہ سے بال ٹوٹے بھی نہ پائیں۔وضو کے وقت رومال کو کھول کر سر کے بالوں بر مسیح کرنا چاہئے ورنہ وضو نہ ہوگا۔ اجرام کی حالت میں مردوں کی طرح عور توں کیلئے صرف چرہ پر کپڑانہ لگنے کی شرط ہے لہذا کس نا محرم کے آگے ہے پردگی سے بچنے کیلئے پیشانی پر چھیے جیسی کوئی چیز باندھ کر اس پر نقاب اسطرح پردگی سے بچنے کیلئے پیشانی پر چھیے جیسی کوئی چیز باندھ کر اس پر نقاب اسطرح پردگی ہے کہی حصہ کونہ لگنے یا نے۔

CG M DE

## مر دول اور عور تول کے احرام میں فرق:

- ا) مُردول کے احرام کیلئے ایک تہیند کاباند ھنااور ایک چادر کا اوڑ ھنا ضروری ہے۔ عور توں کیلئے اسطرح تہیند اور چادر اوڑ ھنے کا تھم نہیں۔
- ۲) مَردول کے لئے سر کو کھلار کھنا ضروری ہے گر عور تول کیلئے سر ڈھانکنا جائز بلحہ غیر محرم کے سامنے اور نماز میں تو فرض ہے۔ اس لئے عور تول کوسریر کپڑے کی تھری بھی رکھنا جائز ہے۔
- ۳) مر دول کیلئے سلے ہوے کپڑے دستانے یا موزے پہننا منع ہے جبکہ عور تول کیلئے سلے ہوے کپڑے ' دستانے اور موزے پہننا جائزہے۔

احرام با تد صغے كا طريقة : احرام باند صفح ہے پہلے مستحب ہے كہ جامت ہواليں ناخن تراش ليں ' بغل اور ذرياف كے بال دور كريں (بحر الرائق) اسكے بعد مسواك كريں اور غسل كريں۔ عور تيں بھی غسل كريں خواہ حيض يانفاس كى حالت ميں ہول (بحر الرائق بدايہ) اگر غسل نہ ہوسے تو تو مرف وضو كريں ليكن غسل افضل ہے (بدايہ)۔ جج ميں تو احرام كا غسل مستحب و مسنون ہے (اسخاف) مر دسلے ہوئے گڑے اور موزے نہ بہنیں۔ بلحہ احرام كا تبہند باندھ ليں اور سفيد چادر بدن پر ڈال ليں۔ اسكے بعد بدن اور بلحہ احرام كا تبہند باندھ ليں اور سفيد چادر بدن پر ڈال ليں۔ اسكے بعد بدن اور كير دن پر ڈول پر عفر كا

(C) (S)

نیت : پھر سر ڈھانک کراحرام کی نیت سے غیر مکروہ وقت میں دور کعت نفل نماذ اسطرح اواکریں کہ سورہ فاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ کاخلاص پڑھیں۔اگر وقت مکروہ ہے تو فرض نماذ ہی کانی ہے (عالمگیری۔ بحر الرائق)لیکن عور تیں ایام میں ہوں تو نمازنہ پڑھیں۔ مرد سلام پھیرنے کے بعد قبلہ رخ پٹھے ہوئے سرسے چادر ہٹالیں اوردل سے نیت کریں جمکانبان سے بول اظہار کریں ۔ اللّٰہ ہے آئی اُرید العمر قیسیر کھا لی و تقبلها مِنی دُرید العمر کو تیت کرتا ہوں تو اسکو میرے لئے ترجمہ: اے اللّٰہ میں عمرہ کی نیت کرتا ہوں تو اسکو میرے لئے ترجمہ: اے اللّٰہ میں عمرہ کی نیت کرتا ہوں تو اسکو میرے لئے

آسان کردے اور میری طرف سے اسے قبول فرما۔ نوٹ: ۱) احرام کیلئے نیت شرط ہے (محیط - سرخسی - عالمگیری)

اور زبان سے کبتا متحب ہے۔ (غایة) چونکہ ول کے ارادہ بی کو نیت کہتے ہیں جسکے بعد کی نے اگر زبان سے

کھے نہ کہاتب بھی نیت پوری ہو جائے گی۔

۲) اگر جج افراد کااحرام ہو تواوپر کی نیت کے الفاظ میں " العمرة"
 کی جگه "اکتج" اور "ها" کی جگه " ہُ" ہمیں۔
 ۳) اگر جج قران کااحرام ہو تواویر کے الفاظ میں "العُمْرَة" کے بعد

﴾ 'رَنَّ رَانَ الْمُرَانَ الْمُرَامِ ، و واو پر نے الفاط میں العمرة کے بعد ''و اُلْحَجَ ' کا اضافہ کریں اور ''هَا ''کی جگه ''هُمَا '' کہیں۔

﴿ العمرة ' كابعد عن فلال يعني جنكى طرف

26 J. De

سے فی کررہاہے اسکا نام لیں اور مِنّی کی جگہ رُمنه ، کیں۔ ملبييم: نيت كے بعد زبان سے مرو آواز كے ساتھ اور عور تين آہت تلبيه (لبیک) کمیں جواحرام کار کن ہے اور جسکا لیک بار کہنا شرط اور تین بار تکرار کرنا سنت ہے اور اسکار ک کرنابر ائی ہے۔ (عالمگیری ۔ محیط - سرخسی) لَبَّيْكَ ٱللَّهُمَّ لَبَّيْكَ البَّيْكَ لَا شَرْيِكَ لَكَ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ إِنَّ الْحَمْدَ وَ النِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ ء لَا شَرِيكَ لَكَ ء (ترجمه: میں حاضر ہوں ' یااللہ میں حاضر ہوں 'تیر اکوئی بھی شریک نہیں ' میں حاضر ہوں ' بیشک تمام تعزیفیں اور تعتیں تیرے لئے ہیں اور ملک بھی تیراہی ہے۔ تیراکوئی شریک نہیں ہے۔) پھر پہت آواز سے درود شریف پڑھیں (فتح القدیر ۔ عالمگیری) مینی اُللہم صَلِّ عَلَى سَيِّدَينَا مُحَمِّدٍ قَعَلَى آلِ سَيْدِنَا مُحَمِّدٍ وَ كِارِكُ وَ سَلَّمَ (احیاءالعلوم)اورجودعاچا ہیں کریں کیونکہ احرام کے بعد دعامقبول ہوتی ہے۔ چنانچه ما توره وعااسطرح مذكور ب-ٱللَّهُمَّ إِنَّى آشَئُكُ رِضَاكَ وَ الْجَنَّةَ وَ أَعُوْدُبِكَ مِنْ غَضَبِكَ وَ النَّار (ترجمه: بالله! من بيشك تجھے تيري رضااور جنت مانگنا مون اور تيرے

غضب اور جہنم ہے تیری پناہ 'لیتا ہوں) نوب :احرام میں تلبیہ کہنا ایسا ہی ہے جیسا کہ نماز میں تکبیر کہنا۔اسکتے احرام CG UDD

کے دور ان ہر نے حالات پیش آنے پر تلبید کی کثرت مستحب ہے۔ خصوصاً جبکہ کھڑ ارہے یا پیٹھ 'رات آئے یادن نگئے۔ آخر شب میں اور سحر کے وقت۔ چلتے پھرتے ۔ جب نیند سے بیدار ہو۔ سوار ہونے پر پاسواری سے اتر تے وقت ۔ او نچی جگہ پر چڑھے یا وہاں سے اتر کر نیچ آئے وقت ہر فرض و نقل نماز کے بعد ۔ کی سوار سے ملاقات کے وقت ۔ کی بات پر تعجب کے وقت ۔ قافلہ نظر آئے یار فیقوں سے ملاقات کے وقت۔ (اتحاف ۔ عالمگیری ۔ محیط ۔ تبکین ۔ قاضحال ۔ محاوی ۔ فتح القدیر)

عمرہ کے احرام میں طواف شروع کرتے وفت حجر اسود کے بوسہ کے بعد تلبید کہناہد کردیں (زاد)

احرام کے محرمات: احرام میں حسب ذیل باتیں حرام ہیں۔

وہ گناہ جو بھیشہ حرام تھے اب احرام میں اور سخت حرام ہیں۔ اسکیے علاوہ عورت کے ساتھ جماع کرنا ۔ نیز شہوت کے ساتھ اسے گلے لگانا '
یوسہ وینا یا چھونا ۔ گائی گلوج وغیرہ فخش کلای کرنا۔ کی سے دنیاوی معاملہ میں لڑائی جھڑا اور فساد کرنا۔ کسی کا سر مونڈنا ' اپنایا دوسروں کا ناخن تراشنا یا دوسروں سے اپناناخن ترشوانا۔ سر تاپا کہیں سے کوئی بال کسی طرح جدا کرنا۔ مرد کیلئے سر یا منہ کو کسی کپڑے وغیرہ سے ڈھائنا۔ کپڑے کی گھری سر پر مکنا۔ کسی فتم کے سلے ہوئے کپڑے یا تھ پیر کے موزے پہننا۔ سر پر عمامہ رکھنا۔ کسی فتم کے سلے ہوئے کپڑے یا تھ پیر کے موزے پہننا۔ سر پر عمامہ باندھانا۔ خالص خوشبوجسے زعفر اان ' مشک ' جاوتری ' الا پنجی ' لونگ ' باندھانا۔ خالص خوشبوجسے زعفر اان ' مشک ' جاوتری ' الا پنجی ' لونگ '



دار چینی اور سونٹھ (زمحییل) وغیرہ کھانا ۔ عطر مینٹ یاخو شبودار تیل اگانا۔ جوں مارتا یا پھیعنا ۔ ایساجو تا پہنناجس سے پاؤل کی در میانی اٹھری ہوی بڈی چھپ جائے۔ بیسب باتیں حالت احرام میں حرام ہیں۔ جنگل کا شکار کر نایا کی شکاری کی مدو کرنا۔ جنگلی جانور کے انڈے توڑنایا پُر اور بازو اُکھیٹر نا۔اس جانور کا گوشت یانڈے پکانا ممحو ننا کھانابلحہ خرید و قروخت کرنا بھی حرام ہے۔

احرام کے مکروبات: احرام میں حسب ذیل باتیں کروہ ہیں۔ تنگھی كرنا \_اسطرح كھواناكه بال الوشن ياجول كرنے كالنديشہ مو \_ بدن سے ميل کچیل دور کرنا۔خو شبودار ٹو تھ پیبٹ باٹو تھ یاوڈر دانتوں کی صفائی کیلئے استعال کرنا۔ خوشبوسونگھنا خواہ کیموں 'بودیناوغیرہ بادیگر کھل پیۃ ہی کیوں نہ ہو۔ خوشبودار میوه کھانا۔ کعبہ کاغلاف مبارک چېرهايسر سے لگانا۔ ناک وغيره چېره کا کوئی حصہ کیڑے سے چھیانا۔ تکید پر چمرہ رکھ کراوندھالیٹنا۔ رفوکیا ہوایا پیوند لگاہواکپڑا پہننا ۔ گلے پابازویر تعویذ باندھنا ۔ چادریائنگی کے ایک سرے کو دوسرے سرے سے ملاکر الین سوئی پاکا نے سے باند ھنایا گرہ دینایہ سب باتیں احرام میں مکروہ ہیں۔

احرام کے مباحات :احرام میں حسب ذیل باتیں مباح لینی جائز ہیں-جہم سے میل چھڑائے بغیر عسل کرنا۔ کیڑے دھوناجو جوں مارنے کیلیے نہ ہو۔انگشتری (انگو تھی) پہننا۔ آئینہ دیکھنا ۔مسواک کرنا۔ بے خو شبو

Section 1

CE TO SE

والاسرمه لگانا ۔ پھتری یاکی چیز کے سامیہ میں بیٹھنا۔ دانت اکھاڑنا ۔ ٹوٹے ہوے ناخن کو جدا کردور کرنا۔ ہوے ناخن کو جدا کردیتا ۔ ختنہ کرنا ۔ آنکھ سے جدا ہو گئے بالوں کو دور کرنا۔ اسطرح کھجانا کہ کوئی بال نہ ٹوٹے پائے ۔ احرام سے پہلے کی خوشبو کالگار ہنا ۔ جہند پر ہمیائی پا بیلٹ بائد ہنا۔ ہتھیار بائد ہنا ۔ پالتو جانور جیسے اونٹ بحرا اور مرغ وغیر ہ ذرخ کرنا اور ان کا پکانا کھانا یا ان کا دودہ دو ہنا۔ اسکے انڈے تو ٹرنا اور تلنا یا بھنا کھانا۔ کھانے کیلئے مچھلی کا شکار کرنا۔ دواکیلئے دریائی جانور کا مارنا ۔ سانپ بھو چھکی گرگٹ چوہا چیل کو اپسو کھٹل کھی اور مچھر وغیرہ خبیث و موذی سانپ بھو چھکی گرگٹ چوہا چیل کو اپسو کھٹل کھی اور مچھر وغیرہ خبیث و موذی جانوروں کو مارڈ النااگر چہ حرم میں ہوئی۔ ایساجو تا پہننا جو پاؤں کی در میائی ہڈی کونہ چھپائے اور نکاح کرنا ہے سب با غیں احرام میں مباح یعنی جائز ہیں۔

## احرام کی خلاف ورزیاں اور کفارے

- ا) خوشبو اگر تھوڑی سی عضو کے تھوڑے سے حصہ میں لگائی توصدقہ (فطرہ کےوزن برا برگیوں)واجب ہے۔
- خوشبو اگر بہت سی لگائی 'یا کسی بوے عضو جیسے سر ' چرہ یا پہنٹہ لی وغیرہ پر تھوڑی سی خوشبولگائی تو دم (لیعنی ایک بحر ا یا مینٹر ھاذ کے کرنایا پھر اونٹ یا گائے کاسا توال حصہ )واجب ہے۔
  - سلاموا کپڑاایک رات تھریا ایک دن تھریعنی بارہ گھنٹے یازیادہ مسلسل کٹی دن تک پہنیں تودم واجب ہے اور اس سے کم وقت کیلے پہنیں تو

سرقه دے۔

مردیا عورت نے اپنے چرہ کا چوتھائی یا پورا حصد مسلسل بارہ گھنٹہ یا
اس سے زیادہ مدت کیلئے چھپایا ہو تودم دے اور اس مدت سے کم کیلئے
چھپایا تو صدقہ دے۔ (مرد کاسر پر کیڑے کی گھری رکھنا بھی سر
چھپایا تو صدقہ دے۔ (مرد کاسر پر کیڑے کی گھری رکھنا بھی سر

 ۵) مرد پاؤل کے در میانی انھری ہوی ہڈی کو چھپانے والا جوتا بارہ گھنٹہ مسلسل پہنچ تو دم ہے اور اس سے کم وقت کیلئے سنے توصد قد ہے۔

تهين)

۲) سریاداڑھی کے چوتھائیبالیاس سے زیادہ کی بھی طرح دور کیا تو دم ہورنداسے کم دور کرے توصد قد ہے۔ پوری گردن یا پوری اکیسائی صدقہ ایک بغل کے بال دور کرنے میں دم ہے اور اس سے کم کیلئے صدقہ ہے۔ (در مختار۔ ردالحتار)

2) مونچھ پوری یا پچھ کتروائے یا منڈائے' پکوان کے دوران پچھ بال
جل گئے ' وضو کرنے میں یا تھجانے یا تنگھی کرنے میں بال گر گئے
تودو تین بال تک ہر بال کیلئے ایک مٹھی تھر اناج یا ایک روٹی کا ظرایا
ایک تھجور خیرات کردے تین بال سے زیادہ میں صدقہ دے۔اگر
ایٹے آپ سے یا ہے ہاتھ لگائے بال گر جائے تو پچھ نہیں۔

٨) الك الكاته يالك ياول كمانجول ناخن كالفيام تصول اور ياوك

ec 1000

کے سب بی پیسول ناخن ایک ساتھ کاٹے تودم ہے لیکن کی ہاتھ یاؤں کے باقے ہے کہ ناخن کاٹے تو ہر ناخن پر ایک صدقہ دے۔

9) شہوت کے ساتھ کسی مردیا عورت کابدن چھونے 'گلے لگانے یا پوسہ لینے میں دم واجب ہے آگر چہ انزال نہ ہو۔ان با تول سے عورت بھی لذت محسوس کرے تواس پر بھی دم ہے۔البتہ احتلام یا خیال جمانے ہے انزال ہوجائے تو کچھ نہیں۔

۱۰) (۱) عمرہ میں طواف سے پہلے جماع کیا تو عمرہ جاتارہاد م دے اور عمرہ کی قضابھی کرے۔

(ب) عمرہ میں طواف کے بعد مگر تجامت سے پہلے جماع کیا خواہ سعی سے پہلے ہویابعد وم دیے جس سے عمرہ صحیح ہو جائیگا۔ (عالمیری۔ در عار)

اا) اپنی جوں اپنے بدن یا اپنے کپڑے میں ماریں یا بھینک دیں تو کفارہ ایک جوں کیلئے روٹی کا ایک محلی ان ح ایک جوں کیلئے روٹی کا ایک مکڑا ' دویا تین جوں کیلئے ایک محلی اناج اور اس نے زیادہ کیلئے صدقہ دیں۔جوں مارنے کے مقصد سے سریا کپڑادھو کیں یادھوپ میں ڈالیس توان صور توں میں بھی کبی اوپر میان کردہ کفارے ہیں۔البنہ کپڑا بھیگ گیا تھا جے خشک کرنے کیلئے دھوپ میں رکھنے پر جو کیں مر سکیں مگر انھیں مارنا مقصود نہ تھا تو کچھ حرج نہیں۔ (G) 11 20 .....

۱۲) میقات کے باہر سے احرام کے بغیر مکہ معظمہ میں داخل ہوجائیں تو میقات جاکر عمرہ کااحرام باند ھنالازم ہے ورنداگر میقات کو گئے بغیر کہ معظمہ ہی میں احرام باند ھیں تو دم واجب ہوگا۔

۱۳) عمرہ کے تمام مناسک کر چکیس صرف تجامت باقی تھی کہ دوسرے عمرہ کا حرام باندھ لیس تو گنرگار بھی ہوااور دم بھی واجب ہے (در مختار)

۱۴) ذی الحجہ کی دسویں سے تیر ہویں تاریخ تک جج کرنے والے عمرہ کا احرام باند ھیں تواحرام کھولدیں اور دم ویں بعد میں قضا کر لیں لیکن اگر عمرہ کرلیں تو عمرہ تو ہو جائےگا مگر دم دیناواجب ہے۔ (رد مختار)

ضروری نوٹ : ۱) دم یابدنہ کا حدود حرم کے اندر دینالازم ہے۔ حرم کے حدود سے باہر جائز نہیں۔ البتہ صدقہ یاصدقہ کی قیت کہیں بھی دی جائز نہیں۔ البتہ صدقہ یاصدقہ کی قیت کہیں بھی دی جائز نہیں۔ البتہ صدفہ عور پر واجب دم کے گوشت کے مستق صرف متاج اور مساکین ہیں اگر اس گوشت میں سے خود کھالیں تواشنے کا تاوال دیں۔ ارض مقدس میں آمد :

طیران گاہ جدہ پر آمد: اپنے وطن کی طیرانگاہ سے ہوائی سفر کے آغاز کے کوئی، سے تا میں گفتوں بعد عاذیمین فج کا طیارہ جدہ کی طیران گاہ پہنچ جاتا ہے۔اپنے بینڈ بیگ میں سفر کے جملہ ضروری کاغذات لیکر ہوائی جہاز سے ازیں اور کشم شینڈ میں گئی ہوی قطار میں شامل ہو جائیں یمال ہیلت سر میفعٹ (فیکہ اندازی)

(G. 14.29

اور ا بناانٹر میشنل یا پانگر م پاسپورٹ (جو بھی صورت ہو) متعلقہ کاؤنٹرس پر جانچ کیلئے پیش کریں جن پر مہرلگ جانے اور معلم کی نامز دگی کے بعد کشم ہال میں آئیں اور بیبال جمع سارے حاجیوں کے سامان میں سے اپناسامان شنا خست کر کے علیحدہ کرلیں اوراس ہال میں موجود عظم کے سمتی چھگ کرنے والے سعودی عملہ ہے اپنی باری آنے پر اینے سامان کی جانچ کروالیں اسکے بعد سامات پر مشم جانچ کا برچہ یا نشان لگا دیا جا تا ہے۔اسکے ساتھ ہی قلی سامان کو ٹرالی ہیر ر کھ لیتے ہیں۔ایے سامان کی ٹرالی پر نظر رکھیں اور اسکے ساتھ ساتھ حلتے ہوے باہر آئیں۔اس موقع پروہیں سعودی ملک کے ایک کاؤٹر کی سہولت ہوتی ہے جہاں اپنے ڈرافٹ کے ذریعہ سعودی ریال کی کر نسی حاصل کر لیس طیرانگاہ کے باہر متعلقہ ایجنٹ یا ج ممیٹی کے نمائندے جدہ سے مکہ معظمہ روانگی کیلے ٹرانسپورٹ کا پہلے ہی ہے ہندوبست کر کے تیار و منتظر رہتے ہیں۔ متعلقہ یس پر سامان چڑھادیا جاتاہے اور حاجیوں کے سوار ہونے کے بعد نسیں مکہ مکر مہ كيليح روانه موجاتي ہيں۔

حدود حرم میں داخلہ: جدہ سے مکہ معظمہ کا فاصلہ قریب (۷۲)
کیومیٹر ہے جو ایک تادیڑھ گھنٹہ میں طے ہو جاتا ہے۔ لیکن مکہ معظمہ سے
تقریبا (۲۳) کیاومیٹر پہلے ایک پولیس چوکی آتی ہے جہال سڑک کے اوپر
نعب کردہ شختی پر عربی کے علاوہ انگریزی زبان کے جلی الفاظ میں لکھا ہو تا ہے
"صرف مسلمانوں کیلئے" پہیں سے مکہ معظمہ کی حدود شروع ہو جاتی



ہیں جسکے آھے غیر مسلموں کا داخلہ بند ہے۔ان حدودِ حرم میں مسجدِ حرام سے قریب ترین حد تقریباپانچ کیلومیٹر پرواقع معتمم ہے ۔ یمن وطا کف اور جعر اند کی ست تقریبانچیس کیلومیٹر تک حدودِ حرم واقع ہیں۔

جب حدود حرم نظر آئیں تو تلبیہ پر هیں اور ان حدود کے اندر

داخل ہوتے وقت حمد اور درود شریف کے بعد بیر دعا پڑھیں

اَللَّهُمْ إِنَّ هَذَا حَرَمُكَ وَ حَرَمُ رَسُولِكَ فَحَرِّمْ لَحُمِى وَ دَمِى وَ عَظْمِى وَ اللَّهُمْ إِنَّ هَذَا حَلَى النَّالِ وَ اللَّهُمْ وَ قِنِى عَذَابَكَ يُومَ تَبَعَثُ عِبَادُكَ وَ الْجَعَلَى وَ تُبَعَدُ عَلَى النَّالِ وَ اللَّهُمْ وَقِنِى عَذَابَكَ يُومَ تَبَعَثُ عِبَادُكَ وَ الْجَعَلَى وَ تُبُ عَلَى إِنَّكَ اَنْتَ التَّوَابُ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ عِمْ الور عِمْ الحَمْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

يُعر تلبيه اور سُبْحَانَ اللهِ وَ الْحَمْدُ لِللهِ وَ لآ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَ اللهِ وَ الْحَمْدُ لِللهِ وَ لآ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَ اللهِ وَ الْحَمْدُ لِللهِ وَ لآ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَ اللهِ وَاللهِ وَاللّهُ وَال

الحبر فی الصلوہ فی الصلوم علی ولفتوں المصر مسلمانوں کیلئے دعاکریں۔ اسانڈہ شیورخ عزیزوا قارب ورست احباب اور تمام مسلمانوں کیلئے دعاکریں۔ حرم شریف کے حدود شروع ہوتے ہی مکہ معظمہ اور بیت اللہ کا (G) 1) D

احترام لازم ہوجاتا ہے۔ لہذا حدودِ حرم میں گھاس اُ کھاڑنا 'ور خت کا ٹنابلحہ اسکا پتر تک توڑنا اور دہاں کے وحثی جانوروں کو مارنایا کسی کو تکلیف دینا حرام ہے۔ البتہ پالتو جانور ذکح کرنا اور موذی جانور جیسے سانپ ' پھو' مکھی ' پھر اور کھٹل وغیرہ کو مارنا جائز ہے۔

مكم معظمه كى رويت: جب مكه معظمه كاشېر اوراسكى آبادى نظر آئے تو باتھ اٹھائے بغیر بيد دعايد حين

اَللَّهُمَّ اَجْعُلْ لِنَ بِهَا قَرَارًا مَ وَارْزُقْنِیْ فِیْهَا رِزْقاً حَلاَلاً مَ (ترجمہ: اے اللہ! توجھے اس میں قرار وسکون عطافر مااور جھے اس میں حلال روزی دے)

مكم معظم من واخله: كم معظم من واخله وقت يه وعاير عيس اللهم آنت رَبِّى وَ اَنَا عَبُدُكَ وَالْبَلَدُ بَلَدُكَ جِئْتُكَ هَارِباً مِنْكَ اِلَيْكَ اللهم آنت رَبِّى وَ اَنَا عَبُدُكَ وَالْبَلَدُ بَلَدُكَ جِئْتُكَ هَارِباً مِنْكَ اللّهُ اللّهُم آنت رَبِّى فَرَائِضَكَ وَ اَطْلُبُ رَحْمَتُكَ وَالْتَمِسُ رِضُوانَكَ وَ اَسْتُلُكَ اَنْ تَقْبَلَنِي مَشَأَلَةَ الْمُضْطَرِيْنَ اليَكَ وَ الْخَائِفِيْنَ عُقُوبَتِكَ اَسْتُلُكَ اَنْ تَقْبَلَنِي مَسْأَلَةَ الْمُضَوِّنِ وَ تَدُخُلِنِي فِي وَ الْخَائِفِيْنَ عُقُوبَتِكَ وَ تَجَاوَزُ عَنِي بِمَغُولَتِكَ وَ الْمَعْبَلِينَ وَ تَجَاوَزُ عَنِي بِمَغُولَتِكَ وَ اللّهُ مَا يَعْبُونِ فَي مَنْ عَذَابِكَ وَافْتَحْ لِي اللّهُ مَا يَجْنِي مِنْ عَذَابِكَ وَافْتَحْ لِي السَّيْطَانِ الرّحِيمِ مِنْ الشّيَطَانِ الرّحِيمِ مِنْ السَّيْطَانِ الرّحِيمِ مِنْ السَّيْمَانِ الرّحِيمِ مَنْ السَّيْطَانِ الرّحِيمِ مِنْ السَّيْطَانِ الرّحِيمِ مِنْ السّيَطِيمُ اللّهُ المُعْمَانِ الرّحِيمِ المُنْ السَّيْطَانِ الرّحِيمِ السَّيْمِ المُنْ السَّيْطَانِ الرّحِيمِ المُنْ السَيْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللْمُعُلِيلُ السّلَمُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللللللّهُ الللللللللّهُ الللللللللللللللللللللللللل

میں تیرے پاس تیرے عذاب سے بھاگ کر حاضر ہوا تاکہ تیرے فرائف کوادا
کروں اور تیری رحت کو طلب کروں اور تیری رضا کو تلاش کروں۔ میں تیجھ
سوال کرتے ہیں۔ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ آج تواپنے عفو کے ساتھ
مجھ کو قبول کراپنی رحت میں جھے داخل فرما۔ اوراپنی مغفرت کے ساتھ جھے
درگذر فرما۔ اور فرائف کی ادائیگ پر میری اعانت کر۔اے اللہ اجھی والی عذاب سے نجات دے اور میرے لئے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے اور میرے لئے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے اور اس میں مجھے داخل فرمادور سے جھے پناہ میں رکھ۔)

مکہ شریف کے شہر میں داخل ہونے کے بعد جہال بھی تیام گاہ طے ہووہاں پہنچ کر اپناسامان رکھدیں ۔ چاہیں تو پچھ دیر آرام کریں اور ممکن ہوتو عسل بھی کرلیں یا کم از کم وضو کر کے عمرہ کیلئے تلبیہ کہتے ہوئے حرم شریف روانہ ہوں۔ مگر روائلی سے قبل اپنی قیام گاہ یعنی عمارت کانام 'نمبر 'محلّمہ 'گلی ' مراک اور محلّ و قوع فون نمبر وغیرہ غرض تفصیلی پتہ نوٹ کر کے اپنے ساتھ رکھ لیس تاکہ والیسی کے وقت کوئی دشواری پیش نہ آئے۔

قیام گاہ پر معلم یا یجن کی جانب سے ہر عاذم نج کو ایک شناختی کارؤ اور کلائی پر باند ھنے کا ایک پتہ دیا جاتا ہے جس پر معلم کانام ' پتہ اور فون نمبر وغیرہ تفصیل درج ہوتی ہے جمعے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنالازم ہے۔

مسجد حرام مين واخله: ايى قيام گاه ب باوضومجد حرام كى طرف تلبيه

كتع ہوے نہايت اوب كے ساتھ چليں۔ حرم شريف كے اب قريب ايك سور وروازے ہیں جن میں سے ہر وروازہ کے اوپر اسکانام لکھا ہوا ہے۔ان میں سے ایوں تو کسی بھی وروازے سے داخل ہو سکتے ہیں۔ مرباب السلام سے داخل ہونا افتل ہے کیونکہ عبد نبوی میں لوگ معجد حرام میں ای باب السلام سے و اخل ہوتے تھے جو صفامروہ کے در میان سبر میلوں سے کھ آگے مشرق کی طرف ہے۔ بیر عال اپن نگاہ فرش پر جمائے نہایت ادب واحر ام کے ساتھ تلبيد كہتے ہوے پہلے داہنا پاؤل ركھى مىجد حرام ميں داخل ہوں اور بيد وعا يُرْحِين - بِشِعِ اللَّهِ وَ بِهَا لِلَّهِ وَ مِنَ اللَّهِ وَ إِلَى اللَّهِ وَ فِيْ سَبِيثِلِ اللَّهِ وَ عَلَى مِلَّةِ رَسُّولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ۞ اَعُوْذٌ بِاللَّهِ الْعَظِيْم وَ بِوَجْهِهِ ٱلْكِرَيْمِ وَ مُسْلَطَانِهِ الْقَدِيْمِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ بِيشَمِ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَ الصَّلَوةُ وَ السَّلَامُ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ ال سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ أَذْوَاج سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ٱللَّهُمَّ أَغْفِدْ لِنْ كُنُّوبِينَ وَ افْتَحْ لِنْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَ أَدْخِلُنِي فِي

(ترجمہ: میں خدائے عظیم اسکی ذات کریم اور اسکی سلطنت قدیم کی بناہ مانگناہوں شیطان مردود ہے۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ سب تحریف اللہ کیلئے ہے اور اللہ کے رسول پر درودو سلام ہو۔ اے اللہ! ہمارے سردار محد علیقہ پر اور ہمارے سردار محد علیقہ کی آل پر اور ہمارے سردار محد

COLUMN CO

عَلِينَةً كَى ازواج برِ درود بھي اے الله! ميرے گناه بخش دے اور ميرے لئے اپنی رحت کے در وازے کھولدے اور مجھے اپنی جنت میں داخل فرما) کعب پر بہلی نظر: کوئی دوسوقدم چلنے کے بعد پر آمدوں میں سے گزریں تو حرم شریف کے صحن میں آجائیں گے۔بس کعبۃ اللّٰد کا نظارہ سامنے آجائیگا۔اب نظر کیجے ہے اوپر اٹھانے کی مبارک ساعت آگئی۔ کعبۃ اللہ پر پہلی نگاہ پڑتے ہی ائی نظر ای پر جادیں اور تھر کرائی خوش نصیبی پر نازال 'جذبہ تشکر سے سر شار نہایت عجز و نیاز سے د نیاو دین کی جائز دعا مائگیں ۔ بیت اللہ شریف پر نظر رِيتِ مِن تِن بِارِ "الله أَكْبَرُ" كيعدرِ عيس لآ اِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَحُدَّهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ المُلكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَ هُوَ عَلَى

كُلُّ شَيْءِ قَدِيرُ ١٨

(ترجمہ :اللہ کے سوائے کوئی معبود نہیں ہے وہ اکیلاہے اسکا کوئی شریک نہیں اس کے لئے ملک ہے اور سب تعریف اسی کیلئے ہے اور وہ ہرپیز پر قادر ہے ) اسكے بعد تلبیہ اور درود شریف بھی پڑھیں۔

ضروری نوٹ: کعبۃ اللہ پر پہلی نگاہ پڑتے ہی دنیاو دین کی جائز دعا ہاتھ اٹھاکر مانگیں چونکہ اسوقت کی دعامقبول ہوتی ہے اور رد نہیں ہوتی اسلئے دیگر دعاؤں کے ساتھ ہے بھی دعاما نگیں کہ اے اللہ! میں جو بھی جائز دعا مانگوں تواہے قبول فرمالے۔ پھر نہایت شوق واحترام



کے ساتھ صحن کے چ میں بہنچیں جہال خانہ کعبہ ہے۔اب طواف کامر حلہ آپنچا۔

#### طواف

طواف کے معنی ہیں کمی چیز کے گرداگرد چکریا پھیرے لگانا۔ عمرہ یا جج میں طواف سے مراد خاصہ کعبہ کے اطراف گرداگرد سات چکریں لگانا۔
اگرچہ طواف عمرہ کے علاوہ طواف کی دیگر مختلف قشمیں بھی ہیں جنگی تفصیل کتاب بندا کے مثر وع میں اصطلاحات کے باب میں دی جا چک ہے لیکن ہر طواف کا طرف کا حراصوں سے حطیم کی طرف چلتے ہوں فواف کا طرف کا مربی ایک چر کعبہ کے اطراف گھوم کر حجر اسود پر بی ایک چکر ختم ہوتی ہے اور ایس سات چکروں کا مکمل ایک طواف ہوتا ہے۔ ہر چکر کو شوط کہتے ہیں ہے اور ایس سات چکروں کا مکمل ایک طواف ہوتا ہے۔ ہر چکر کو شوط کہتے ہیں جسکی جمع اشواط ہے۔ طواف کے طریقہ سے قبل اضطباع ' استلام ' اور رسل

کے بارے میں جا نناضر وری ہے۔

#### (ٹوٹ) المُطِصِفِی مِرمِطا **ن** کے

ا ندر واقع خائد کعبه مجرا سود مع کالی پلی استزم ابکعبهٔ میزاب رحت مطیم ا رک عراتی ویشی و میافی ا در مقام ابرامسیم کی نشاندی کرتے موسے ایک خاکم مجمی دیاجا بہ ہے آکھواف کی سمت اور طرابیہ سیجھنے میں سہولت مو

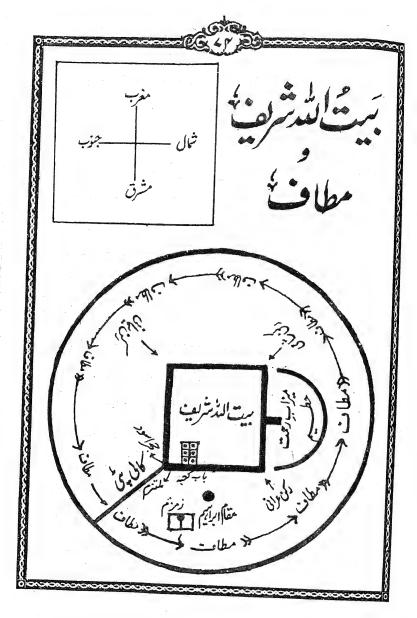

6 44 B

پوراجر اسودائی داہنی جانب کرکے کھڑے ہو جائیں۔واضح ہوکہ سہولت
کیلئے اس جگہ ساہ پھر کی ایک چوڑی پی جمرِ اسود سے مطاف کی زمین میں آخر
تک لگادی گئی ہے تاکہ طواف کے آغاز سے قبل جمرِ اسود کے مقابل ہونے کی
نشاند ہی یا جگہ کا تعین ہو سکے۔اس پئی سے ذرا پہلے کھڑے ہو کر طواف کی نیت
کریں جو طواف میں شرط ہے کیو نکہ بغیر نیت طواف نہیں۔

(نوٹ: نیت کے وقت ہاتھ نہ اٹھائیں۔)

نيت طواف: اللهُمَّ إنَّى أُدِيدُ طَوَافَ بَيْتِكَ الْحَرَامِ سَبْعَةَ الْعَرَامِ سَبْعَةَ الْعَرَامِ سَبْعَةَ الْعَرَامِ سَبْعَةَ الْعَرَامِ سَبْعَةَ الْعَرَامِ سَبْعَةَ الْعَرَامِ سَبْعَةً اللهُ عِنْقَ الْعَرَامِ سَبْعَةً اللهُ عِنْقَ اللهُ عَلَى الْعَرَامِ سَبْعَةً اللهُ عِنْقَ اللهُ عَلَى الْعَرَامِ سَبْعَةً اللهُ اللهُ عَلَى الْعَرَامِ سَبْعَةً اللّهُ عَلَى الْعَرَامِ سَبْعَةً اللّهُ عَلَى الْعَرَامِ سَلْعَ اللّهُ عَلَى الْعَرَامِ سَلْعَالَمُ اللّهُ عَلَى الْعَرَامِ اللّهُ عَلَى الْعَرَامِ اللّهُ عَلَيْكُ الْعَرَامِ اللّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَرَامِ اللّهُ عَلَى الْعَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَى الْعِلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى

(ترجمہ: اے اللہ! میں تیرے محترم گھر کے سات چکروں کا طواف کرنا عابتا ہوں اسکومیرے لئے آسان کر اور اسکومیری طرف سے قبول فرما)

نیت کے بعد کعبة اللہ کی طرف منہ کئے ہوئے ذراسادا ہن جانب

ہنیں اور جر اسود کے مقابل ہو جائیں اسکے لئے سیاہ پٹی پر کھڑے ہو جائیں اسکے لئے سیاہ پٹی پر کھڑے ہو جائیں اب نماز میں تکبیر تحریمہ کی طرح دونوں ہاتھ کانوں تک اسطرح اٹھائیں کہ

متعلیال حجر اسوداور خاصه کعبه کی جانب رین اور بیده عابر هیس

بِشِمِ اللَّهِ وَ اللَّهُ ۚ اَكْبَرُ وَ لِلَّهِ الْحَمْدُ وَ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ سُوْلِ اللَّهِ

(ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع کر تا ہوں اور اللہ بہت بڑا ہے سب تعریف

الله کے لئے ہے اور اللہ کے رسول پرورودو سام ہو۔)

266 LA 200

نوك: جراسود كے مقابل آنے سے قبل ہاتھ ندا تھاكيں۔

اب ہاتھ چھوڑ کراستلام کریں جہ کاطریقہ اوپر بیان کردیا گیاہے۔استلام کے بعد اپی جگہ کھڑے کھڑے ہی دائیں طرف مڑ کر حجر اسود سے بیت اللہ کے دروازے کی طرف چلتے ہوے طواف مثر وع کریں۔

وعاباب كعب : جب ملتزم سے گذرتے ہوے كعبہ كے وروازے كم مائے آئيں تو يوں وعاكريں اللّٰهُمَّ هٰذَا الْبَيْتُ بَيْتُكَ وَ هٰذَا الْحَرَمُ حَرَمُكَ وَ هٰذَا الْكَمْتُ الْمُقَامُ مُقَامٌ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ النَّارِ مَاكُونِي مِنْهَا اللّٰهُمَّ قَنِعْنِي فَاجْرنِي مِنْهَا اللّٰهُمَّ قَنِعْنِي فَاجْرنِي مِنْهَا اللّٰهُمَّ قَنِعْنِي فَاجْرنِي مِنْهَا اللّٰهُمَّ قَنِعْنِي فَاجْرنِي مِنْهَا اللّٰهُمَّ قَنِعْنِي بِمَا رَزَقَتِنِينَ وَ بَارِكُ لِي فِيْهِ وَاخْلُفْ عَلَى كُلِّ عَائِبَةٍ لِي بِخَيْرٍ لِآلِلُهُ إِللَّا اللّٰهُ وَحَدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ المُلكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدَيْنَ اللّٰهُ وَحَدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ المُلكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدَيْنَ اللّٰهُ وَحَدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدَيْنِ

(ترجمہ: اے اللہ! یہ گھر تیراً گھر ہے اور یہ حرم تیراحرم ہے اور یہ امن تیرا امن ہے اور یہ امن تیرا امن ہے اور یہ مقام جہنم سے تیری پناہ ما تگئے والوں کی جگہ ہے تو جھنکو جہنم سے بناہ دے۔ بین جہنم سے تیری پناہ ما نگا ہوں۔ پس اس سے مجھے بناہ دے۔ اس اللہ! تو نے مجھے جو بچھ رزق دیا ہے اس پر مجھے قناعت عطا کر دے اور میرے لئے اس میں برکت دے اور مجھے خیر کے ساتھ ہر نقصان کا نعم البدل عطافر ما اللہ کے سواکوئی معبود نہیں جو اکیلا ہے اسکاکوئی شریک نہیں۔ اسکے لئے علی میں کے لئے حمہ ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

وعاء ركن عراقى: جبركن عراقى كياس آئيس تواسكوچون يادس وين كى ضرورت نهيس البته اس كن كے سامنے يدوعار عيس اَللَهُمُ اِنِّى اَعُوذُبِكَ مِنَ الشَّكِّ وَ الشِّرْكِ وَ الكُفْرِ وَ النِّفَاقِ وَ الشِّفَاقِ وَ سُوءِ الْاَخْلَاقِ وَ سُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِى الْمَالِ وَالْاَهْلِ وَ الْآوَلادِ وَ الْاَوْلادِ وَ الْاَصْحَابِ

(ترجمہ: اے للہ! میں شک 'شرک کفر 'اختلاف نفاق اور برے اخلاق سے اور مال واہل اور اولاد واصحاب میں واپس ہو کر بری بات و کیھنے سے تیری پناہ مانگنا ہوں۔)

(G 1) 33

سیدنامحد علیقہ کے جام سے سیراب فرماکہ اسکے بعد مبھی پیاس نہ لگے۔) وعاء رکن شامی: جبرکن شای کے پاس بنجیں تواسکوچھونا بادسد دینا کچھ نہیں ہے (محیط)اس رکن کے سامنے یہ دعا پڑھیں۔ ٱللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مُبْرُوْرًا م وَسَعْياً مَشْكُوْراً م وَذَنْباً مَغْفُورًا م وَ تِجَارَةً لَنْ تَبُوْرَ م يَا عَالِمَ مَا فِي الصُّدُورِ ٱخْرِهْنِيْ مِنَ النُّظُلُتِ اللَّي النُّور يَا عَزِيْدُ يَا غَفُورُ ١ (زاد احياء عاية الاوطار) (ترجمہ: اے اللہ! توج کومبر وراور سعی کو مشکور کر۔ گناہ کو بخشدے اور اسکو وہ تجارت کردے جو ہلاک نہ ہو اے سینوں کی باتیں جاننے والے! مجھے اند هیروں سے روشنی کی طرف ٹکال اے عزیزاے غفور۔) وعاءِ ركن ميانى : جب ركن يمانى پر بينچين توبوسه دين (محط) يا دونوں ہاتھ یاصرف سیدھاہاتھ تیر کا پھیریں آگریہ بھی نہ ہوسکے تو چھوڑ دیں یہ سب جائز ہے۔ یہال اشارہ کر کے ہاتھ نہ چو میں۔حضر ت الد ہر برہ دخی اللہ عند کی روایت کردہ ایک حدیث شریف میں ہے رکن ممانی پر ستر فرشتے مقرر ہیں جو هخص په وعايڙ هيڳا تووه فر شتے آمين کہتے ہيں(ائن ماجہ) رَبَّنَا الِّنَافِي الدُّنْيَا حَسَّنةً وَفِي الْإِخْرةِ حَسَّنةً وَ قِنَا عَذَابَ النَّارِ (ترجمه: اے ہمارے رب! ہمیں ونیا میں بھلائی اور آخرت میں بہر ی عطافر ما اور ہم کو جہنم کی آگ سے بچا۔)

CONDO

اس مقام پریه بھی دعا پڑھیں

ُ اللَّهُمَّ اِنِّيْ اَسْتُلُكَ الْعَفْقِ وَ الْعَافِيَةَ فِي البَّدِيْنِ وَ النَّدْنِيَا وَ الْدَيْنِ وَ النَّدْنِيَا وَ الْأَخِرَةِ ،

(ترجمہ: اے اللہ! میں میں تجھ سے دین و دنیا اور آخرت میں عفو اور عافیت ما نگتا ہوں۔

وعاء مستجاب : ركن يمانى اور جر اسود كه در ميان متجاب ہے جمال سر بزار فرشتے وعار آمين كيلئے مقرر بين اس لئے اسكانام متجاب (يعن متبول الدعا مقام)ر كھا گيااس مقام پريد وعارد هين

اَللَّهُمْ َرَبَّنَا التِنَافِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الْأَخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقِنَا بِرَحْمَتِكَ فِثْنَةٌ الْقَبْرِ وَ عَذَابِ النَّارِ (احياء۔ زاد) اس كَ آكَ يہ ہمی اضافہ کرلیں تومناسب ہے

وَادَخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْآبَرَادِ يَا عَزَيْدُ يَا غَفَارُ مَ يَا رَبَّ الْعُلِمَيْنَ مَ وَادَخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْآبَرَادِ يَا عَزِيْدُ يَا غَفَارُ مَ يَا رَبَّ الْعُلِمَيْنَ مَ (ترجمہ: اے اللہ الے اللہ الے اللہ الے اللہ عطافر مااور تواپی رحت ہے ہمیں قبر کے فتہ اور جہنم کے عذاب ہے نجاد اور آئے عزیز اے غفار اے سارے جہانوں کے رب ہم کو نیک لوگوں کے ساتھ جنت میں واعل فرماد

جب لوث کر دوبارہ کالی پٹی پر پہنچیں تو پہلے ججر اسود کے مقابل ہوں پھر " استلام دوم "کریں جو مسنون سے یہاں ہاتھ کانوں تک نہ اٹھا کیں۔اس ZEG AY D

دوسرے استلام کے بعد سیردعا کریں

اللَّهُمُّ اغْفِرْلِي لِبِرَحْمَتِكَ وَ أَعُونُ بِرَبِّ هَذَا الْحَجَرِ مِنَ الدَّيْنِ وَالْفَقْرِ وَ

ضِيْقِ الصَّدْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ (احيادزاد)

(ترجمہ: اے اللہ! توانی رحت سے مجھے بحشد ہے اور اے اس پھر کے رب ایس قرض 'فقر 'سینہ کی شکی اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ مانگنا ہوں۔)
اس طرح طواف کا ایک چکر پورا ہوگیا۔ اس طرح جملہ سات چکریں مکمل
کرنے پرایک کامل طواف ہوگا جس میں کی پہلی تین چکروں میں رمل کریں جو مسنون ہے (عالمگیری۔ فتح القدیر۔ در مختار۔ شہر الفائق) اسکے بعد کی چار چکروں میں رمل نہ کریں (احیاء)۔ اگر پہلی یا دوسری یا تیسری چکر میں رمل بھول جائیں توبعد کی چار چکروں سے کسی بھی چکر میں دمل نہ کریں۔ ایک کامل

طواف میں شروع سے آخر تک جملہ آٹھ مرتبہ استلام ہوتا ہے جن میں پہلی اور آٹھویں مرتبہ بالا تفاق سنت مؤکدہ ہے۔ باقی استلام بعض کے نزدیک سنت بعض سر مرتبہ بالا تفاق

بھل کے زویک متحب ہے۔

ضروری نوٹ : ۱) اوپر درج کی گئی دعائیں طواف کی ہر چکر ہیں پڑھیں۔ ان کے علاوہ بھی بعض کیایوں ہیں طواف کی مر حالت کی سات چکروں ہیں سے ہر ایک چکر کی الگ الگ دعا ندکور ہے انھیں بھی چاہیں تو پڑہ کتے ہیں کیونکہ طواف کے دوران کی خاص دعا کا پرڑھنا ضروری نہیں۔ جو دعا چاہیں دوران کی خاص دعا کا پرڑھنا ضروری نہیں۔ جو دعا چاہیں



پڑھ کتے ہیں اور آگر ان میں سے کوئی دعا نہ پڑھ کیس یا ان کو سمجھ نہ کیس تو اپنی ہی ذبان میں دعا کرتے ہوئے اپنی حاجتیں اور مرادیں اپنے رب تعالی سے نہایت خشوع و خضوع اور حضوری قلب کے ساتھ مانگیں ۔ بلحہ ہر موقع پر درود شریف کا پڑھنا تو بہتر اور افضل ہے اسے ہر گزنہ ہولیں۔ ترمٰدی کی حدیث شریف میں ارشاد نبوی ہے کہ تمام او قات میں درود شریف پڑھوگے تو وہ تحمارے سارے کاموں کیلئے کافی ہوگا اور تحمارا گناہ معاف کر دیا جائے گئی دود شریف چلتے چلتے پڑھیں پڑھنے کیلئے مایوں شریف چلتے چلتے پڑھیں پڑھنے کیلئے رکیں نہیں۔ نیز آہتہ آہتہ پڑھیں چینے چلتے پڑھیں کر دیا رکیں نہیں۔ نیز آہتہ آہتہ پڑھیں چینے کے اگر کیا کرنہ پڑھیں۔

م) غیر محرم عور توں پر بری نظر ڈالنا یا انھیں گھورنا یوں تو ہیں خرام ہے گر خانہ کعبہ کے سامنے طواف کی حالت ہیں ایماکر نااللہ کے شدید قبر وغضب کا موجب بن سکتا ہے۔

۳) طواف بھی نماز کی طرح ہے اسلئے حالتِ طواف میں نماز یو کے سامنے سے گذر سکتے ہیں (رد مختار)

نماز و وعامقام ليراهيم : كال طواف اور آخوي اسلام كربعد

G AP DE

مقام اہراهیم کی طرف یہ قرآنی آیت پڑھتے ہوے آئیں۔ (زاد) وَاتَّخِدُ وَا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيْمَ مُصَلَّى (بَرْه - ۱۲۵) (ترجمہ: اورایراهیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کوجائے نماز مالو)

بھر غیر مکروہ او قات میں مقام اہراہیم کے پیچھے دو رکعت واجب الطّواف بر هیں جس میں سور و قاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں سور و کافرون اور دوسری ر کعت میں سور وُاخلاص یا جو سور ہ یاد ہو رپڑھیں (زاہدی) مقام ابر اھیم کے پیچھے عدم منجائش ليتن جكه نه ملتے ير معجم حرام ميں جہال كهيں مودوگانه طواف ر حیں (در مخار ظہیریه) اگر غیر معدمیں برحیں تو بھی جائز ہے ( قاضحان) حدیثِ شریف میں ہے کہ جس شخص نے مقام ایراهیم کے پیچیے دور کعت نماز پر هیں تو اسکے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔حضرت عبداللد بن عمر رمنی الله عند سے روایت کر وہ کروہ دوسر اار شادِ نبوی ہے کہ جس نے بیت الله كاطواف كيا اور دوركعتين راهيس كوياس في ايك كردن (غلام) كو آزاد کیا۔(ائن ماجد) "مقام امر صیم کابوسدوینایا اسکااستلام کرنامنع ہے"۔ وو گائد طواف سے فارغ ہونے کے بعدید د عابر هیں

ٱللَّهُمُّ اِنَّكَ تَعْلَمُ سِرِّى وَ عَلَانِيتِى فَاقْبُلُ مَعْذِرَتِى وَ تَعْلَمُ حَاجَتَى فَاعْطِنِى سُؤْلِى وَ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِى فَاغْفِرْ لِى ذُنُوبِى ٱللَّهُمُّ اِنِّى اَسْتَلُكَ اِيْمَاناً يُّبَا شِرُ قَلْبِى وَ يَقْيِناً صَادِقاً حَتَى اَعْلَمَ آنَّهُ لَزَ يُصِيْبَنِيْ لِلاَمْاكَتَبْتَ لِى وَرِضَى مِنَ الْمُعْشِيَةِ بِعَاقَسَمَتَ لِيَ The state of the s

(كنزالعمال زاد)

يَّاآرُكُمُ الرَّاحِمِيْنَ

(ترجمہ: اے اللہ! تو میرے پوشیدہ اور میرے ظاہر کو جانا ہے۔ پس
میری معذرت قبول فرمااور تو میری حاجت کو جانا ہے پس میر اسوال مجھ کو
عطا فرمااور جو پچھ میرے نفس میں ہے تواسے جانتا ہے پس میرے گنا ہوں کو
خشدے۔اے اللہ! میں تجھے سے میرے دل میں اتر جانے والا ایمان اور یقین
صادق ما نگا ہوں تاکہ میں جان لوں کہ میری تقدیر میں کھے ہوے کے سواجھے
کچھ نہیں پہنچ سکا اور میری قسمت میں جو معیشت کھی ہے اس پر میں راضی
رہوں اے رحم کرنے والوں سے ذیادہ رحم کرنے والے۔)

ملتزم سے لیٹنا: جمرِ اسود اور خاصہ کعبہ کے دروازے کی چوکھٹ کے در میان (قریب چھ فٹ) کعبہ کی دیوار کاجو حصہ ہے اسکو "ملتزم" کہتے ہیں۔ جودعا کی قبولیت کامقام ہے (احیاء)

ہم طواف کے بعد ملتزم سے لیٹ کر دعا مانگنا متحب ہے۔ حضور اکرم علی اللہ ملتزم سے اس طرح لیٹ جاتے تھے جس طرح ایک بچہ اپنی مال کے سینہ سے لیٹ جاتا ہے۔ لہذا دوگائد طواف کے بعد ملتزم سے اسطرح لیٹ جائیں کہ اپنا سر 'سینہ 'پیٹ اور جو گائد طواف کے بعد ملتزم سے اسطرح لیٹ جائیں کہ اپنا سر 'سینہ 'پیٹ اور جھی داہنا بھی بایال ر خسار اس سے لگادیں اور دونوں ہا تھول کو سر کے اوپر سیدھے دیوار پر بھیلادیں۔ اور اگر بینہ ہو سکے تو صرف کعبۃ اللہ کے پردہ کو پکڑ لیں اور نہایت خشوع و خضوع اور بجز واکسار کے ساتھ خوب رو کے بردہ کو پکڑ لیں اور نہایت خشوع و خضوع اور بجز واکسار کے ساتھ خوب رو دور دور کہتر ہے کہ اپنی بی زبان میں اللہ تعالی سے جو بھی دعا چاہی مانگیں اور درود

شریف بھی پڑھیں۔

لا کھوں آدمیوں کے ہجوم میں ایساموقع مشکل ہی سے نصیب ہوسکتا ہے لیکن رات میں کسی وقت بھی جبکہ بھیر کم ہو تواس سعادت کیلئے موقع نکال ہی لیں۔اور اگریہ موقع کسی طرح نصیب نہ ہو توا پنامند اور اپنی نگاہ ملتزم کی طرف کرے دور کھڑے ہو کر دعامانگ لیں۔

ضروری نوٹ: نماز واجب الطواف کے بعد ملتزم کے پاس آنے کا حکم مغیب اس طواف میں ہے جسکے بعد سعی ہے مثلاً طواف عمرہ اور جس طواف کے بعد سعی نہ ہو مثلاً نفل طواف نو طواف ختم کر کے پہلے ملتزم سے لیٹیں پھر مقام ابر هیم کے پاس جاکردو رکعت دوگائد طواف اداکریں (منک)

#### طواف کے واجبات

- ۱) حدثِ اکبر اور حدثِ اصغر دونوں طہارت سے پاک ہونا یعنی نہ جناہت کی
   حالت میں ہونا اور نہ ہی بے وضو ہونا۔
  - ۲) بلاعذر بیاده طواف کرنا- ۳) ستر عورت ہونا-
- م) داہنی طرف سے طواف شروع کرنالیعنی حجر اسود سے باب کعبہ کی جانب جانا۔
  - ۵) خطیم کو طواف میں شامل کرنا-
- ٢) پوراطواف كرنا يعني كم از كم چار چكرايك ساتھ اور پھرماقی تين چكر ملاكر

16 14 DE

سات چکر بورے کرنا۔

ہر طواف کے بعد دور کعت نماز پر ھنا۔

#### طواف کے محرمات

طواف کے دوران حسب ذیل باتیں حرام ہیں

آ) حالت جنابت میں طواف کرنا۔

۲) بالكل بربنه بونايانمازكيلي ضرورى ستر عورت سے كم حصد كلا بونا-

٣) بلاعذر سوار ہو کر طواف کرنا۔

m) طواف کے دوران حطیم کے بی سے گزرنا۔

۵) طواف کاکوئی چکریا چکر کا پچھ حصہ ترک کردیا۔

٢) حجر اسود كے علاوہ كى اور جكد سے طواف شروع كرنا۔

2) خاص ركعب كى طرف سيندكرك طواف كرنا ، خواه كچھ حصد بى كول ند

ہو۔ صرف جر اسود کے سامنے تھیرنے کھالت میں اسکی فرف منہ

كرناجائزىپ

## طواف کے مکروہات

طواف کے دور آن حسب ذیل باتیں مکروہ ہیں۔

ا) خریدو فروخت کرنایا سکی گفتگو کرنا۔

٢) دعاياذ كرباً وازبليد كرنا\_

(C 11)

- ٣) ناياك كيرون مين طواف كرنات
- م) اضطباع اورر مل كوبلاعذر ترك كرنا
  - ۵) حجر اسود كاستلام نه كرنا\_
- ٧) حجر اسود کے مقابل آئے بغیر ہاتھ اٹھانا۔
- کی چکرول میں زیادہ وقفہ کر کے کسی کام میں مشغول ہو جانا۔
  - ۸) طواف کے دوران حجرِ اسود کے سواکسی اور جگہ دعاکیلئے کھڑ اہونا۔
    - ۹) طواف کے دوران کھانا کھانا۔
    - ۱۰) دویازیاد و طواف کو جمع کر کے پیج میں دوگانہ طواف نہ پڑھنا۔
      - ا) طواف کی نیت کے وقت بلا تھیسر دونوں ہاتھ اٹھانا۔
    - ۱۲) خطبہ یافرض نماز کی تکبیریاا قامت کے وقت طوانشروع کرنا۔
      - ١٣) پيثاب يايافاند كے تقاضے كے وقت طواف كرنا۔
        - ۱۱) بلاعذر جوتے بہن کر طواف کرنا۔
  - 1a) طواف کے دوران نماز کی طرح ہاتھ باند ھنایاد عاکیلئے ہاتھ اٹھانا۔
    - ۱۲) طواف کے دوران غیر ضرور ی اور فضول بات چیت کرنا۔

### طواف عمرہ میں غلطیاں اور کفارے

- ا) واجبات طواف میں ہے آگر کوئی واجب ترک ہوجائے تو اسکا کفارہ لازم آیکے لیکن طواف کا اعادہ کرلیس تو کفارہ دینے کی ضرورت نہیں
- ۲) طواف عمر ہاگر بے وضویا حالت جنابت میں کیا تواس پر دم لازم ہے

۳) عمرہ کے طواف کا ایک چگر بھی چھوڑوے گا تووم لازم آئیگا اور بالکل نہ کیایا کشر (چار چکر) چھوڑویا تو کفارہ نہیں بلعہ اسکااوا کرنا لازم

-4

۳) حجرِ اسود کو بوسه ویتے وقت اپنے منه اور ہاتھ کو وہیں کی تھوڑی خوشبولگ گئی تو صدقه اور اگر بہت سی خوشبولگ گئی تو دم واجب موگل

۵) عمرہ کے دورا ن طواف سے پہلے جماع کریں تو عمرہ جاتارہادم دینالازم ہے اور عمرہ کی قضابھی کریں۔

 اگر عمرہ کے طواف کے بعد یعنی سعی یا حجامت سے پہلے جماع کریں تودم دیں عمرہ صحیح ہو جائیگا۔ ( یعنی عمرہ قضا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں (عالمگیری۔ در مخار)

## آبِ زمزم پینا

دوگائه طواف اور ملتزم سے فارغ ہونے کے بعد آب ذمزم بینا متحب ہے۔ چاوِ ذمزم مجد کے اندر ہے جس کے بارے میں تفصیلی معلومات "جج کے شرعی اصطلاحات" کے اہتدائی باب میں قبل ازیں دی جاچکی ہیں۔ آبِ ذمزم سے تیر کاوضویا عسل کرنا جائز ہے مگر عسلِ جنایت کرنا جائز نہیں۔ آبِ ذمزم سے کی ناپاک چیز کودھویا نہ جائے۔ ارشاد نبوی علیہ ہے کہ "آبِ زمرم اس مقصد کیلئے ہے جس کے لئے اسکو پینے کا ارادہ کیا جائے"۔ پس کہیں کہ اے اللہ! میں قیامت کے دن کی بیاس دفع کرتے کیلئے اسکو پیتا ہوں۔ (این ماجہ)

آبِ زمزم کو پینے کا طریقہ یہ ہے کہ قبلہ رخ کھڑے ہو کر تین مانسوں میں خوب پیٹ بھر کر پیس اور ہر گھونٹ سے پہلے بشیم اللّٰهِ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى دَصُولِ اللّٰهِ اور ہر گھونت کے بعد بِشِم اللّٰهِ وَالصَّلُوةُ وَ السَّلَامُ عَلَى دَسُولِ اللّٰهِ کمیں۔اور جو پانی کی جائے تورکت کیلئے اپنے سر' چرہ'منہ اور جم پر ڈال لیں۔

(عالمگيري فتحالقدير)

آبِ زمز م بیتے وقت جو چاہیں جائز دعا کریں قبول ہوتی ہے۔ فقہی کتب میں اس موقع کیلئے یہ دعا درج ہے۔

اَللَّهُمُّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا ، وَرِزْقاً وَاسِعًا وَعَمَلاً صَالِحًا وَشَفَاءً وَشَفاءً وَنَ

(ترجمہ: ایے اللہ! میں تجھ سے فائدہ پہچانے والاعلم کشادہ روزی نیک عمل اور ہریساری سے شفاماً مگتا ہوں)

حضرت عبداللہ این عباس د خی الشاعنہ کی روایت سے ارشاد نبوی علیہ ہے' دس کے محالیہ ہے ' دس کے محالیہ ما فق لوگ ہمارے اور منافقوں کے در میان فرق کرنے والی علامت بیرہے کہ منافق لوگ

noncompanion de la companion d

CG 91 Di

پیٹے بھر کر آبِ زمز م نہیں پیتے" (بحر الرائق) للندا ہمیں چاہے کہ جتنا عرصہ مکہ معظمہ میں رہیں اور جب بھی موقع نصیب ہواس متبرک پانی کو خوب پیٹ بھر کر پیسیں۔

نوال استلام ججر اسود: جس طواف کے بعد سعی کرنی ہوجیے طواف عمرہ توسعی کیلئے صفای طرف جانے سے پہلے پھر سے ججر اسود کے پاس آئیں اور اس کا استلام کریں جو سنت ہے اور پڑھیں بیشم اللّه اَللّهُ اَکْبُرُ وَ لِلّهِ الْحَمْدُ وَ الشّدَاوَةُ وَ السّدَامُ عَلَیٰ رَسُولِ اللّهِ سير نوال) استلام اس شخص کیلئے ہے الصّدوةُ وَ السّدَامُ عَلیٰ رَسُولِ اللّهِ سير نوال) استلام اس شخص کیلئے ہے جو طواف کے بعد سعی کرنی نہ ہو تو جو طواف کے بعد سعی کرنی نہ ہو تو زمر م پینے کے بعد سعی کرنی نہ ہو تو زمر م پینے کے بعد حجر اسود کو بوسہ و سینے (استلام) کی ضرورت نہیں ہے۔ زمر م پینے کے بعد حجر اسود کو بوسہ و سینے (استلام) کی ضرورت نہیں ہے۔

## سعی مفا و مروه

سعی کا طریقہ: سعی کے لغوی معنی ہیں چلنا یا دوڑنا اور شرعی اصطلاح میں سعی کا طریقہ: سعی کے لغوی معنی ہیں چلنا یا دوڑنا اور شرعی اصطلاح میں سعی سے مراد حرم شریف کے اندر واقع صفا اور مروہ نامی بہاڑیوں کے درمیان مخصوص طریقہ پرسات چھیرے لگاناہے جسکا طریقہ بیہ ہے کہ فذکورہ بالانویں بار حجر اسود کے استلام کے بعد درود شریف پڑھتے ہوئے صفا کی جانب مجیر حرام کے "جاب المصفا" نامی دروازہ سے تکلیں جو افضل و مستحب ہے۔ (جو ہرہ نیرہ) اسطرح کہ بایاں قدم پیملے آگے بڑھا کیں (تبئین) اور بید عاپڑھیں (جو ہرہ نیرہ) اسطرح کہ بایاں قدم پیملے آگے بڑھا کیں (تبئین) اور بید عاپڑھیں

بِسْمِ اللهِ وَ الصَّلُوةُ وَالسَّلاَمُ عَلَىٰ رَسُوْلِ اللهِ اللهِ اللَّهُمَّ اغْفِرُلِيُ دُنُوْبِي وَافْتَحُ لِيْ اَبُوَابَ رَحَمَتِكَ وَادْخِلْنِيْ فِيْهَا وَ اَعِذْنِيْ مِنَ الشَّيْطَانِ (زاد فَحَالَة مِي)

(ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں اور رسول اللہ علی پر درود وسلام ہو۔ اے اللہ میرے گنا ہوں کو بخش دے اور میرے لئے تیری رحمت کے دروازے کھول دے اور ان میں مجھے داخل فرمااور مجھے شیطان سے تیری پناہ دے)

واجب ہے کہ سعی صفاسے شروع کریں اور مردہ پر ختم کریں۔صفااور مردہ پر اتنا چڑھیں کہ تحبہ اللہ نظر آنے گے (ہدایہ) پہلے صفایر چڑھتے ہوے سے دعا

برسي اَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ آوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ آنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَ مَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللهَ شَاكِرُ عَلِيْمُ ٥٠

ر ترجمہ: میں اس سے شروع کرتا ہوں جس کو اللہ نے پہلے ذکر فرمایا۔ بیشک صفااور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ توجس نے جج یا عمرہ کیا اس پر اسکے طواف میں کوئی گناہ نہیں اور جو شخص نیک کام کرے تو بیشک اللہ بدلہ و ب والا جانے والا ہے)

پر قبلہ روہ و کر اسطرح سعی کی نیت کریں جو سنت ہے۔

ZEG IT DE

ٱللهُمَّ إِنَّى أَرِيدُ السَّعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوَّةِ فَيَسِّرُهُ لِي وَتَقَبَّلُهُ مِنِّي (اے اللہ! بین صفاومروہ کے در میان سعی کاار ادہ کرتا ہوں پس اسکو میرے لیے آسان کرد ہے اور اسکو میری طرف سے قبول فرما۔) پھر دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں آسان کی طرف بھیلائیں (سراج وہاج)اور تین بار اَللهُ أَكْبَر كمين (ظهيريه) كلمه توحيد اور درود شريف بلند آواز كے ساتھ یر ہے ہوے جو چاہیں دعاکریں (محیط-خانبی)اس موقع پرید دعایرہ سکتے ہیں۔ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ ٱكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيم اللَّهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ الله و صَحْدِهِ وَ ٱتَّبَاعِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ ۖ ٱللَّهُمَّ اغْفِرْلِي وَ لِوَالِدَتَّ وَ لِمَشَائِئِنَى وَلِشُّيُونِي وَلِآجُدَادِي وَ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُشْلِمَاتِ آجُمَعِيْنَ وَالسَّلاَمُ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ لَا لِلْهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِنَّاهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَ لَوْ كَرَهَ الْكَافِرُونَ (ابوداور) (ترجمہ: الله یاک ہے اور سب تعریف الله بی کیلئے ہے اور الله کے سواکوئی

ر ربمہ میں اور اللہ سب سے بواہ اور نہیں ہے نیکی کی طاقت اور گناہ سے بیختے کی قوت کر اللہ کی مدد سے جو بلند مر تبہ اور عظمت والا ہے۔ اے اللہ مارے مر دار محمد عظیمت پر اور آپ کی آل پر 'آپ کے اصحاب پر 'آپکی اتباع کرنے والوں پر تا قیامت درودوسلام بھے۔ اے اللہ! مجھے 'میرے والدین' میرے مشاکخ' میرے شیون 'میرے مشاکخ' میرے شیون 'میرے مشاکخ میں سے شیون 'میرے اور توں کو بحق دے میں میں اور عور توں کو بحق دے

man man (GI) Di man man

اور رسولوں پر سلام ہے اور سب تعریف اللہ کیلئے ہے جو سارے جہانوں کارہب ہے۔ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور ہم اسکے سواکسی کی عبادت نہیں کر نے دین کیلئے مخلص پھڑ اور گرچہ کافرون کو کراہت ہو۔)
اس طرح تین بار کہیں اور دونوں ہاتھ آسان کی طرف ہتے لیال کرے کاندھوں تک اٹھائیں اور جو چاہیں دعا کریں۔ صفا یا مروہ سے اتر کرمروہ یا صفاکی طرف جاتے ہوے یہ دعا اور درود شریف پڑھیں۔

صفااور مروہ کے در میان (میلین اخضرین) یعنی سنگ مر مر کے دو
سبر ستون دائیں بائیں لگا دیے گئے ہیں جن پر سبر ٹیوب لائیٹ کی روشتی بھی
ہوتی ہے۔ ان دونوں سبر ستونوں کا در میانی فاصلہ صرف مر دوں کو دوڑتے
ہوے طے کرناسنت ہے۔ صفاسے مروہ کی طرف جانے کے دوران پہلاسبر
ستون آتے ہی مر دور میانی رفتار سے دوڑ کر چلیں یہاں تک دوسرے سبر
ستون سے نکل جائیں۔ میلین اخضرین لیعنی دونوں سبر ستونوں کے در میان
دوڑتے وقت بید دعا پڑھیں جو حضورا کرم علیا ہے۔

رَبِّ اغْفِرُو ارْحَمْ وَ تَجَا وَزْ عَمَّا تَعْلَمُ إِنَّكَ تَعْلَمُ مَالَمْ اَعْلَمُ إِنَّكَ اَنْتَ الْأَوْ الْكَامُ اللَّهُ الْعَلَمُ النَّكَ اَنْتَ الْاَعْرُ الْاَكْرَمُ ( صن حمين )

(ترجمہ: اے رب مخش دے 'رحم فرمااور اس سے در گذر کر جے تو جانتا ہے اور تواہ جانتا ہے اور تواہ جانتا ہے اور تواہ جانتا ہے جہ م نہیں جانتے بیٹ تو بواہ عزت اور کرم والا ہے۔)
ووسرے سبز ستون سے نگلتے ہی آہتہ چلیں (فتح القدیر) اور مروہ تک پہنچیں۔
اسطرح صفاسے مروہ تک بیرا کی چیرا ہوا مروہ پر بہنچنے کے بعد صفا پر اور صفا
ومروہ کے در میان جو کچھ کیا تھاوہی مروہ پر اور مروہ و صفا کے در میان کریں اور صفا تک پہنچیں تو یہ دوسر ایچیرا ہوا۔ ایسے ہی جملہ سات پھیرے کریں۔
ساتواں پھیرامروہ پرخم کریں (محیط)

ضروری نوٹ: ۱) احناف کے پاس سعی ملیں اضطباع نہیں ہے اور عور توں کو سبز ستونوں کے در میان دوڑنے کا بھی تھم نہیں کہ ایباکر نا نھیں منع ہے۔

 ۲) سعی کو دور کعتوں پر ختم کرنا مستحب ہے لیٹی (غیر کمروہ او قات میں)مسجد حرام میں جاکر دور کعت نماز دوگانہ طواف کے مانند پڑھیں (فتح القدیر)

سعی کے واجبات: سعی کے داجبات حسب ذیل ہیں

عمره کی سعی کااحرام کی حالت میں ہونا۔



- ٢) سعى كاصفات آغاذ كرنااور مروه برختم كرنا
  - ۳) بلاعذر سعی میں پیدل چلنا۔
- صفااور مروہ کے در میان کابور افاصلہ طے کرنا۔
- ۵) سعی کے سات چھیرے لورے کرنا جن میں پہلے چار چھیرے فرض (رکن)اور بعد کے تین چھیرے واجب ہیں۔
- ۲) سعی کاطواف معتدبہ (شار کے لاکق) کے بعد ہونا لینی طواف کے
  چار چکر یاا شواط کے بعد ہونا اسلئے کہ دو تین اشواط سے طواف معتبر
  ہندہ۔

#### سعی کے مکروبات: ا) صفاومروہ کے اوپر چڑھناڑک کرنا۔

- ۲) سعی کے وقت بلاعذر تاخیر کرنا۔
- ۳) سر عورت ترک کرنا (سر عورت طواف میں واجب اور سعی میں سنت ہے)۔
- س سعی کے دوران اسطرح باث چیت یا خرید و فروخت کرنا که حضوری قلب باقی ندرہ سکے۔
- ۵) سعی میں سبر ستونوں کے در میان تیزی سے نہ چلنا اور سبر ستونوں کے علاوہ باقی جگہ تیزی سے چلنا۔
- ۷) سعی کے پھیرول میں بلاعذروقفہ پیدا کرنا کیونکہ بے دریے پھیرے کرناسنت ہے

e constant of the constant of

2) بلاعدر سواري برسعي كرنا\_

سعی کے دوران غلطیاں اور کفارے

ا) کسی عذر شرعی کی وجہ سے کرسی گاڑی وغیرہ پر سعی کی اجازت ہے لیکن.
بلا عذر سعی کے چار یا زیادہ پھیرے کرسی گاڑی وغیرہ پر کریں یا سعی ترک کردیں تو دم لازم آئیگا۔ اور چار سے کم چکر کرسی گاڑی وغیرہ پر کریں تو ہر پھیرے کے بدلے میں صدقہ ویں۔ لیکن اگر سعی کا اعادہ کرلیں تو دم اور صدقہ ساقط ہوجائیگا۔

۲) طواف ہے پہلے سعی کریں اور ووبارہ نہ کریں تودم دیں (در مختار)

#### تحامت

حجامت اور عمره کا اخترام: طواف وسعی عمره کے بعد مجد حرام سے باہر اسکی اور جامت ہوائیں۔ مردول کیلئے افضل و مسنون یہ ہے کہ روبقبلہ ہو کر استرے سے سرکے تمام بال صاف کرادیں یعنی سر منڈادیں جسکوشرعی اصطلاح میں "حلق" کہتے ہیں یا حجامت کی دوسری صورت سے ہے کہ تمام سر سے بالوں سے یا چو تھائی سرکے تمام بالوں سے لمبائی میں انگی کے ایک پور کے ہر ابر بال کتر والیں جسکوشرعی اصطلاح میں"قصر" کہتے ہیں۔

عور تیں سرنہ منڈائیں بلعہ تمام سر کے بالوں یاچو تھائی سر کے بالوں سے لیان میں انگل کے ایک پور کے برابر بال قینی سے کتردیں جاکا آسات

(G) (A) (D)

طریقہ یہ ہے کہ بالوں کی چوٹی کے سرے کواٹگلی پر لپیٹ کرایک پوریرالربال کتردیں۔

#### حامت کے وقت دعا:

أَللَّهُمَّ اغْفِرْلِي ذُنْتُوْبِي وَ لِلْمُحَلِّقِيْنَ وَالْمُقَصِّرِيْنَ يَاوَاسِعَ الْمُغْفَرَةِ - آمين

(ترجمہ: اے اللہ میرے اور حلق کرانے والوں کے اور قصر کرانے والوں کے گنا ہوں کو بخشد ئے۔اے وسیع مغفرت والے۔ آمین)

جہامت کے بعد بھر معجد حرام میں جاکر دور کعت متحب اداکر کے احرام اتار دیں۔ اسطرح عمرہ اختیام کو پہنچا جو جج تمتع کا پہلا حصہ بھی تھا۔ اب احرام کی پابندیال ختم ہو گئیں۔ سلے ہوئے کپڑے پہن لیں۔ عمرہ سمی جمکیل کے بعد متمتع آٹھویں ذی الحجہ کودو سر ااحرام جج کا بلندھیں۔ عمرہ سمی جمکیل کے بعد متمتع آٹھویں ذی الحجہ کودو سر ااحرام جج کا بلندھیں۔

# عمرہ کے بعد کیا کریں

ا) ایام نج کے سواد و سرے دنول میں صرف عمرہ کرنا چاہیں توند کورہ بالا طریقہ پر بن عمرہ اداکریں۔ ۸مرذی الحجہ تک میسر فارغ وقت کو بازاروں میں شوقیہ چیزوں کی خرید و فروخت کرنے یااد ھراد ھر گھو منے بھرنے میں ضائع نہ کریں باعد زیادہ سے زیادہ ووقت حرم شریف مین عبادات ' اور ادوو ظائف ادر دعاؤں میں مشغول رہیں۔ جج سے پہلے معجد حرام میں کم اذکم ایک قرآن شریف ختم کریں۔ اسکے علاوہ خصوصاً جتنے نقل طواف (اضطباع رمل اور سعی کے بغیر ) ہو سکیں کرتے رہیں کیو تکہ یہ ایسی بہتر ین عباوت ہے جو خاصہ کعبہ کے سواد نیامیں کی اور جگہ ممکن ہی نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس من الشعنہ روایت کرتے ہیں حضور اکرم عقالیہ نے فرمایا "جوبیت اللہ کا پچاس ہار طواف کریگا تووہ اپنے گنا ہوں سے ایسانکل جائیگا (یعنی پاک ہوجائیگا) جیسا کہ وہ اپنی مال کے بیٹ سے بیدا ہوے دن بے گناہ پیدا ہواتھا" (ترندی)۔

سی مترتع اپ عمره اور جی کے در میان و قفہ کے دور ان چاہے تو مکہ معظمہ میں واقع مقد س مقامات خصوصاً مولد الرسول (یعنی حضور علیہ کامقام ولادت) ، جبل ایو قبیس ، جبل تور ' جنت المعلیٰ غارح انیز مساجد اور دیگر آثار مقد سہ کی زیارات بھی کر سکتا ہے۔



مج کے پانچ دن

(٨رذى الحبه تا ١٢رذى الحبه)

# مج کے پانچ دن

## (٨رذى الحبه تا ١٢رذى الحبه)

۸رزی المجہ تا ۱۲رزی المجہ پانچ دن جج کے لیام کہلاتے ہیں جن میں اسلام کا اہم رکن جج بحکیل پاتا ہے۔ اس وی المجبہ کی مغرب کے بعد ۸رزی المجبہ کی رات شروع ہوجائیگی۔اس رات سے منی کیلئے روائلی کی تیاریاں شروع ہوجاتی ہیں۔

# ج كاببلادك ٨رذى الحبه

جج تمتع کا احرام: ۸رذی الحجہ کو "یوم الترویہ" بھی کہتے ہیں جو مناسک جج کے آغاذ کا پہلا دن ہے۔ جو حاجی عمرہ اواکر کے طلال ہوگیا تھا اسکے لئے افضل ہے کہ ۸رذی الحجہ کو عشل کرے ورنہ وضوکر کے پہلے کی طرح جح کا احرام باندھے لیعنی ایک چاور لئی کے طور باندہ لے اور ایک چاور سر اور او پر کے بدن پر اوڑہ لے پھر مجد حرام میں کسی بھی جگہ احرام کی نیت سے دور کعت نماز پر سے اور سلام پھیر نے کے بعد سرسے چاور ہٹاکر یوں جج کی نیت کرے اللّہ ایش وی ایک آئی اربید الکتے فیسٹرہ لئی کو تقبلہ مِنی "رترجمہ: اے الله! میں اسکو میرے لئے آسان کر اور میری طرف بین سے جی کی نیت کرتا ہوں۔ پس اسکو میرے لئے آسان کر اور میری طرف



ے اسے قبول فرما) اسکے بعد کچھ بلند آواز سے نین بار تلبیہ اور آہتہ دراود شریف پڑھنر دعاما تکیں جسکے بعد ایک دفعہ پھراحرام کی اسی طرح تمام پابندیاں لازم ہو گئیں جس طرح کہ عمرہ کے احرام کے وقت تھیں۔

نوف: یوں تودسویں ذی الحجہ کے دن قربانی اور حجامت سے فارخ ہونے

کے بعد طوار ف زیارت اور اسکے ساتھ ہی سعی کرنا افضل ہے

لیکن حاجیوں کی سہولت کیلئے یہ بھی جائز ہے کہ ۸رزی الحجہ کوہی جج

کا حرام باندھ لینے کے بعد رمل واضطباع کے ساتھ کعبۃ اللہ کا ایک

نفل طواف کریں اور اسکے ساتھ ہی طواف زیارت کی پیشگی سعی

بھی کرلیں۔ایی صورت میں • ازی الحجہ کے دن طواف زیارت

کے بعد سعی کرنے کی ضرورت نہیں۔

عور توں کا احرام: ناپاک کی حالت میں نہ ہوں تو عور تیں پہلے کی طرح احرام باندھ کر ج کی نیت کرلیں۔ لیکن جو عور تیں ناپاکی میں ہوں تو وہ عنسل یا احرام باندھ کر تلبیہ صرف و ضو کرلیں اور اپنی قیام گاہ پر ہی ج کی نیت سے احرام باندھ کر تلبیہ پڑھیں البتہ قبل احرام دور کھت نماز بھی نہ پڑھیں نیز مجد حرام میں داخل نہ ہوں اور نہ ہی نقل طواف یا طواف زیارت کی پیگئی سعی کریں۔ بال تلبیہ 'تکبیر' تہلیل اور تبیحات پڑھ سکتی ہیں۔

منى كوروائكى: ٨رذى الحهر كونماز فجر مكه مين بر هنر بعد طلوع آفاب منى کی طرف روانہ ہول۔ تلبیہ جاری رہے۔ ملہ معظمہ سے نکلتے وقت جو دعا عامیں پر میں (حصن حصین) مک شریف سے منی تقریبا یا فج کیلو میٹر کے فاصلہ پرواقع ہے منی پہنچے کیلئے آ چکل متعددراستے ہوائے جا چکے ہیں جن میں سے بعض موٹرول اور بسول كيليح اور بعض يا بياده عاز مين ج كيليح مختص ہيں جن میں سر تگوں کے ذریعہ رائے بھی شامل ہیں۔ پہلی بار جج ادا کرنے والوں کیلئے اینے معلم ایجنٹ یا ج ممیٹی کی جانب ہے مہیا کردہٹرانسپورٹ کے ذریعہ ہی منی كورواند ہونا مناسب ہے أگرچه اسطرح بينج ميں عموماً تاخير ہوجاتی ہے۔ البت أكر ضعيف وعمر رسيده نه جول بلحه طاقت و توانا كي ركھتے ہوں نيزايے خيمہ تك رسائی کا تیقن ہو تو کسی واقف کار کے ہمراہ پیدل کوچ کریں تو منی ونت پر بھی بہنچ جائینگے اور اسطرح مکہ مکرمہ لوٹ کر آنے تک ہر قدم پر سات کروڑ نیکیال بھی لکھی جا نینگی۔ سامان کم سے کم ساتھ رکھنا مفید اور سہولت بخش

منی میں آمد اور قیام: ظہرے پہلے منی میں پہنے جانا چاہے جہال ۸رذی الحجہ کی ظہر عصر عشرب عشاء اور اوزی الحجہ کی فجر جملہ پانچ تمازیں پڑھنا مستحب ہے کہ حضور سرور دوعالم عیلیہ نے ایسانی عمل فرمایا تھا۔ منی جاتے ہوے راستہ بھر تلبیہ ورود شریف اور دعاء کی کثرت کریں منی نظر آنے

گھے توبیہ دعا پڑھیں

اللَّهُمَّ هَٰذَا مِنَّى فَامُنُنُ عَلَىَّ بِمَامَنَنْتَ بِهِ عَلَى اَوْلِيَآئِكَ وَ اللَّهُمَّ هَٰذَا مِنَّى فَامُنْنُ عَلَى بَالَمَنْنُتَ بِهِ عَلَى اَوْلِيَآئِكَ وَ الْعَاعَتِكَ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

(ترجمه: اے اللہ! بید منی ہے پس تو جھ پر دہ احسان فرماجو تونے اپناولیاء اور اپنے فرمانبر داروں پر فرمایاہے)

منی میں واقع مسجد خف کے قریب ٹھبرنامتی ہے (فتح القدیر) ورنہ جہال بھی اپناخیمہ ہے وہیں ٹھبریں۔

منی میں نه صرف ۸ فری الحجه کادن بھر گذاریں بلحه ۹ رزی الحجه سے پہلے کی شب میں بھی قیام کریں بیرات (شب عرف) نہایت مبارک ہے اسے ضائع نه کریں بلحہ رات بھر تلبیہ استغفار اور دعاء پڑھتے رہیں اور درود شریف کی کشت رکھیں۔حضور سرور کا کنات علیہ کارشاد ہے کہ جوعرفہ کی رات میں حسب ذیل دعاء کو ایک ہزار مرتبہ پڑھے توجو کچھ وہ اللہ تعالی سے مائے گاپائے گاریہ تی طرانی)

سُبُحَانَ الَّذِي فِي السَّمَآءِ عَرْشُهُ يَاكَ عِوه وَاتَ جِمَاعُ شُ آسال مِين جِـ سُبُحَانَ آلَذِي فِي الْاَرْضِ مَوْطِئُهُ پاك عود و و و ات جمل حكومت زمين مِين مِين جـ (G) (-) (D)

سُبُحَانَ الَّذِي فِي الْبُحُرسَبِيلُهُ. یاک ہےوہ ذات جسکاراستہ سمندر میں ہے۔ سُبُحَانَ الَّذِي فِي النَّارِ سُلُطَانُهُ. یاک ہے وہ ذات جسکی حکمر انی آگ پر ہے۔ سُبُحَانَ الَّذِي فِي الْجَنَّةِ رَحْمَتُةً ` ماک ہوہ ذات جسکی رجت جنت میں ہے۔ سُبُحَانَ ٱلَّذِي فِي ٱلْقَبْرِ قَضَاءُهُ یاک ہوہ ذات جسکا تھم قبر برہے۔ سُبُحَانَ الَّذِي فِي الْهَوَاءِ رُوْكُهُ. یاک ہے وہ ذات کہ ہوا جسکی ملک ہے۔ سُبُحَانَ الَّذِي رَفَعَ السَّمَآءَ یاک ہے وہ ذات جس نے آسانوں کوبلند کیا۔ سُبْحَانَ الَّذِي وَضَعَ ٱلْأَرْضَ. یاک ہے وہ ذات جس نے زمین کو پھھایا۔ سُبُحَانَ الَّذِي لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَأَ الْآ اِلَّهِ اللَّهِ یاک ہے دہ ذات جسکے سوانہ کوئی سماراہے اور نہ جائے پناہ ہے۔



### ج كادوسرا دن هرذى الحجه

نوٹ: وسویں ذی الحجہ کو رمی کے ساتھ ہی تلبیہ ربڑھنا مو توف ہو جاتا ہے جسکے بعد سے ۱۳سر ذی الحجہ کی عصر تک باتی دنوں کی فرض نمازوں کے بعد صرف تکبیر ربڑھیں۔

عرفات كوروائكى: ٩ مرذى الحجه كومنى مين نماز فجر پرهم تلبيه 'ذكراور درود شريف مين مشغول رئيس جب دهوب مجد خف ك سامنه واقع " جبل هير" پر تيميل جائے تو ناشته وغيره سے فارغ ہوكر عرفات كى طرف روانه ہو جا كيں اور ظهر سے پہلے عرفات يہنچنے كى كوشش كريں -

منی تاعر فات (۹) کیلو میٹر کا فاصلہ ہے۔ عرفات جاتے ہوے راستہ میں خشوع و خضوع کے ساتھ تلبیہ 'وعالور درود شریف کی کثرت کریں۔ بے ضرورت کسی سے بات چیت نہ کریں۔

عرفات کے راستمیں وعا: عرفات کے راستہ میں بیدوعا پڑھیں

(C) 1. 23

اللهُمَّ النَيْكَ تَوَجَّهْتُ وَ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَ وَجْهَكَ اَرَدْتُ فَاجْعَلُ ذَنْبِي مَغْفُوْرًا وَ رَحَمْنِي وَلَا تُخَيِّبْنِي وَ بَارِكَ لِيْ فِي مَغْفُورًا وَ رَحَمْنِي وَلَا تُخَيِّبْنِي وَ بَارِكَ لِيْ فِي مَغْفُورً وَ وَقَضِ بِعَرَفَاتٍ حَاجَتِي انَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ اللَّهُمُ اللَّهُ عَلَى خَيْر خَلُقِهُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَابْعَدُها مِنْ اجْعَلْهَا خَيْرَ غُدُوتُهَا فَلَّ وَاقْرَبْهَا مِنْ رِضُوانِكَ وَابْعَدُها مِنْ اللَّهُ عَلَى خَيْر خَلُقِهُ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ اللهِ وَ صَحْدِهِ اجْمَعِيثِينَ اللَّهُ عَلَى خَيْر خَلُقِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ اللهِ وَ صَحْدِهِ اجْمَعِيثِينَ اللهُ وَ صَحْدِهِ اللهِ وَ صَحْدِهِ الْمَعْمِيثِينَ اللهُ عَلَى خَيْر خَلُقِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ اللهِ وَ صَحْدِهِ الْمُعَمِّدِينَ اللهُ عَلَى خَيْر خَلُقِهُ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ اللهِ وَ صَحْدِهِ اللهُ وَ مَنْ اللهُ عَلَى خَيْر خَلُقِهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهُ وَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهِ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ا

(ترجمہ: اے اللہ! بین تیری طرف متوجہ ہوااور تھے پرہی ہمر وسہ رکھتا ہوں اور تیجہ پرہی ہمر وسہ رکھتا ہوں اور تیج کی قبول کر اور تیری ذات کو چا ہتا ہوں۔ پس میرے گنا ہوں کو بحش دے اور جج کو قبول کر اور جھے ہر وم نہ کر اور میرے سنر میں ہر کت ڈال اور عرفات میں میری حاجت پوری کر سیعک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ! میری تمام میں میری حاجت پوری کر سیعک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ! میری تمام صبحوں سے اس میں کو بہترین کردے اور ان میں اپنی دضا مندی سے زیادہ قریب کردے اور ان میں اپنی دضا مندی میں سب قریب کردے اور ان میں اپنے عصے سے زیادہ دور کردے اور گلوق میں سب سب بہتر ہمارے سردار محمد علیہ اور آپکی آل اور آپکے تمام اصحاب پر اللہ کادرود سے رو۔)

### عرفات

CONCORDINATION CONCOR

(A) (B)

یا خوشبو۔ لیکن اصطلاح میں اس میدان کا نام ہے جو مکہ معظمہ سے ہراہ مز دلفہ تقریباً پندرہ کیاو میٹر کے فاصلہ پرواقع ہے ،اسی میدانِ عرفات میں ٹھہرنے کا نام جج ہے۔

عرفات كالفظ قرآن مين بهى الك جكه آيا به "فَالْذَا اَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَالْدَا اَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَالْدَكُرُ و اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ "(بقره-١٩٨) (ترجمه: پستم جب عرفات مع فات مع خلوتو مشعر الحرام كياس الله كاذكر كرو) تفايير مين عرفات كي وجه تسميه متعدد بتائي مي بين جودرج ذيل بين -

- اس میدان میں حاجیوں کی یکر گل دیکھسمر خالق کی معرفت اور پہچان ہوتی ہے اور سخت دل والوں پر بھی ہیبت اور گریہ وزاری طاری ہو جاتی ہے لہذا ہے عرفات ہے۔
  - اس میدان میں جبر کیل علیہ اللام نے آدم علیہ اللام کوار کان حج بتائے
     اور آپ نے حج کا طریقہ جانا پہچانہ اسلئے یہ عرفات ہوا۔
- ا) تیسرے یہ کہ جنت ہے آدم علیہ اللام زمین پر سر اندیپ کے مقام پر
  اور بی بی حوا جدہ میں اتارے گئے جسکے تین سویر س بعد اس میدالنِ
  عرفات میں نویس ذی المجہ کے دن آدم علیہ السلام پی زوجہ بی بی حوا
  ہے ملا قات کی اور انھیں پہچانالہذاوہ میدان عرفات اور وہ تاریخ
  یوم عرفہ کملائی۔
- ۲) حفرت آوم ملید السلام اور لی فی حوانے اسی میدان میں کھڑے ہو سر

اَسِية قَصور كَا قراران قرآنى الفاظيم كيا "رَبَّنَا ظَلَمَنَا اَنْفُسَنَا وَالْهُ الْفُسِرِينَ" وَإِنْ لَمُ الْخُسِرِينَ" وَالْهُ حَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخُسِرِينَ" (اعراف-٢٣)

(ترجمہ: اے مارے رب! ہمنے اپنا آپ براکیا تواگر تو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم ضرور نقصان والوں میں ہوے۔) تو ارشاد الی ہوا کہ "اب تم دونوں نے اپنے آپ کو پہچان لیا"۔ اسلنے اس میدان کانام عرفات مہوا۔

حضرت ابر اهيم عليه السلام الله تعالى كے حكم سے استي بيدى و فرزند كو غير آباد جنگل ميں (جيال آج بيت الله ہے) چھوڑ كر خود شام كى طرف لوث كئے كئى سال بعد نوين ذى الحجه بى كوميدان عرفات ميں اس الحق تحكم حصرت العلميل عليه السلام سے ملے اور انھيں پہچانا السلنے بھى اسے عرفات كہا گيا۔

۲) آگر خوشبو کا معتی الیاجائے توجسطر ح ایک روزه دار کے منہ کی لؤرب تعالیٰ کو مشک سے زیادہ بیاری ہے ای طرح عرفات میں شمیر نے کے دوران حاجی کے پیینہ کی دیگر بھی حق تعالیٰ کو بیاری اور پیندیدہ ہے اسلئے بھی اس میدان کا نام عرفات ہوا۔

(تفيركبير الثرف التفاسير)

دراصل عرفات ایک عظیم الثان اور نهایت وسیح لق ودق میدان کا نام ہے جس کار قبہ تقریباییس (۲۰) مربح کیلومیٹر ہے۔ اس میدان کے چاروں طرف اسکے حدود پر نشانات لگوادئے گئے ہیں تاکہ لا علمی میں عرفات کے حدود سے باہر و قوف ہونے نہ پائے۔ یہی وہ مبارک مقام ہے جمال نا ہجری میں نویں ذی الحجہ کے دن اسلام مکمل ہول اس موقع پر حضور رسول مقبول میں نویں ذی الحجہ کے دن اسلام مکمل ہول اس موقع پر حضور رسول مقبول علیہ کے دان اسلام کمل ہول اس موقع پر حضور رسول مقبول میں نویں نے جہال والے کی علیہ کرام کی میں نویس کی برار صحابہ کرام کی میں نویس کی برار صحابہ کرام کی

عظیم جماعت کے ساتھ آپ میدان عرفات میں تشریف فرماتھ تو یہ قرآنی آیت شریفہ نازل ہوی۔

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَ رَخِيْتَ لَكُمُ الْيَكُمُ نِعْمَتِيْ وَ رَخِيْتَ لَكُمُ الْيَوْمَ الْكُمْ الْمُعْدِينَ وَ رَخِيْتَ لَكُمُ الْالْهُ لَامَ دِيْنَا الْمِ (ما كده - ٣)

(ترجمہ: آج میں نے تحصارے لئے تحصارادین کامل کر دیااور تم پر اپنی نعمت یوری کر دی اور تم محصارے لئے اسلام کودین پند کیا)

سی عرفات وہ مبارک اور حاجیوں کیلئے اہم ترین مقام ہے کہ جہاں نویں ذی الحجہ کو زوال کے بعد سے دسویں ذی الحجہ کی صبح کے پہلے تک سی وقت بھی حاضر ہونا خواہ ایک ہی گھڑی کیلئے ہی کیوں نہ ہو' جج کا استعدر اہم فرض ہے کہ اگر یہ و قونی عرفات کا فرض چھوٹ جائے تو پھر اس سال جج ادا ہونے کی کوئی صورت ہی نہیں دم یابد نہ کی قربانی وغیرہ سے بھی اسکا کفارہ یابدل ہر گنہ مکن نہیں۔



جبل رحمت كا نظاره: ميدان عرفات مين سل بهلي جبل رحت بر نظر برئي ميد به وي بهارت جس بر سركار دوعالم عليه في في في الوداع كل موقع براو نتنى بر سوار بوكرجو خطبه ارشاد فر ما التفااسكو منشور انسانيت كها جائد تو بر طرح جائب جسكى آفاقيت كااندازه اس سه بو سكتاب كه چوده صديول كريت جائد كي باوجود آپ اس منشور انسانيت كر لتِ لباب اور خلاصه كو آج مجلس اقوام متحده في التي تين الاقوامي انساني منشور مين شامل كرليا به جبل رحمت نظر آك تو كهيس " شبك أن الله و الكهد لله جب جبل رحمت نظر آك تو كهيس " شبك كم عرفات مين واخل و الأله الآلالة و الله الكهر تلبيه كهيس بهال تك كم عرفات مين واخل الول ( في القدر ي )

عرفات میں وقوف: عرفات پہنچ کر جہاں چاہیں ٹھبر سکتے ہیں مگر البتہ جبل مرحت کے پاس ٹھبر نا جائز نہیں (عالمگیری در مختار کز) البتہ جبل رحت کے پاس ٹھبر نا افضل ہے (تبئین) کیو نکہ اسی جگہ حضور علی ہے نے وقوف فرمایا تھا۔ درنہ اپنا خیمہ جہان ہو وہیں وقوف کریں۔ زوال تک حتی الامکان صدقہ و خیرات ، تلبیہ واذکار 'وعا واستغفار اور کلئہ تو حید پڑھنے میں مشغول رہیں۔ حضور اکرم علی کا ارشاد ہے کہ آج کے دن جو سب سے بہتر چیز میں ناور بھی ہے۔ ناور بھی سے بہتر چیز میں نے اور بھی ہے۔ ناور بھی سے پہلے انبیاء نے پڑھی وہ یہ ہے۔

CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE

کمی لا یکوت بیده الخیر و هو علی کل شی و قدید کمر الکی کی سی و قدید کمر کمی الکی کال شی و قدید کمر کمی است.

(ترجمہ: الله کے سواکوئی معبود نہیں۔وہ اکیلاہے اسکاکوئی شریک نہیں۔اس کیلئے باد شاہت ہے اور اس کے لئے تعریف ہے۔ وہی زندگی دیتاہے اور وہ کم موت دیتاہے اور وہ زندہ ہے بھی نہیں مرے گا۔اس کے ہاتھ میں ہر قتم کی محمل نی ہے اور وہ سب کھ کر سکتاہے۔)

یہ بھی ارشاد نبوی علیہ ہے کہ جو مسلمان عرفہ کے دن زوال کے بعدو قوف کے دوران ایک سومر تبہ سور کا اظلاص اور ایک سو مرتبہ یہ درودشریف پڑھے ''اللّٰهُمْ صَلّی عَلٰی سَیّدِنَا مَحَمَدٍ وَ عَلٰی اللّٰ سَیّدِنَا مُحَمَدٍ کَمَا صَلّیْتَ عَلٰی سَیّدِنَا اِبْرَاهِیْمَ وَ علٰی اللّ سَیّدِنَا اِبْرَاهِیْمَ وَ علٰی اللّٰ سَیّدِنَا اِبْرَاهِیْمَ وَ علٰی اللّٰ سَیّدِنَا اِبْرَاهِیْمَ وَ علٰی اللّٰ سَیّدِنَا اِبْرَاهِیْمَ وَ عَلَیْنَا مَعْهُمْ اِنّکَ حَمِیْدُ مَجْدِدًا

(ترجمہ: اے اللہ! ہارے سر دار محمد علیہ اور ہارے سر دار محمد علیہ کا آل پر درود بھیج جسطر ح ہمارے سر دار ابر اھیم علیہ اسلام اور ہمارے سر دار ابر اھیم علیہ اسلام کی آل پر تو نے درود بھیجا تھا اور ان کے ساتھ ہم پر بھی کہ توب شک بردی تعریف اور بزرگی والا ہے۔) تو حق تعالی فرما تا ہے اے فر شتو! میرے اس بعدے نے میری شیج و تہلیل اور تعظیم و تکبیر کی جھے بہچانا اور میری شاک اور میرے نی پر درود بھیجا ، تم کو اور ہو کہ میں نے اسے عش دیا آور او سکی شفاعت فود اسکے حق میں اسکی شفاعت تمام اہلی خود اسکے حق میں قبول کی۔ آگر یہ بعدہ مائے تو میں اسکی شفاعت تمام اہلی عرفات کیلئے قبول کروں گا ( پہنی )

CONTROL OF THE PROPERTY OF THE

زوال سے پہلے طعام اور دیگر ضرور تول سے فارغ ہو کر عنسل کریں جو مسنون ہے (حصن حصین) ورقہ وضو کریں اور مسجد نمرہ جائیں جوعر فات ہی میں معز ابراھیم علیہ السلام کی قائم کی ہوی ایک مسجد ہے۔ مجد نمرہ میں خطبہ سننے کے بعد نماز ظہر وعصر ایک اذان اور دوا قامت سے ظہر کے وقت میں پڑھیں۔

نوف: لیکن لاکھوں آو میوں کے بے پناہ بچوم میں اپنے خیمہ سے نکل کر میں میں نہنے ناور پھر واپس اپنے خیمہ کو لوٹنا بہت مشکل بابحہ بعض حالات میں ناممکن ہو جاتا ہے کیو نکہ حاجی کے کسی دوسری طرف بھٹک جانے کا قوی اندیشہ ہو تا ہے اور و قوف عرفات کے دور ان اپنا اور اپنے فکر مندسا تھیوں کا مبارک وقت دعاواستغفار کے بجائے پریشانیوں میں گذر جاتا ہے لہذا حنی فقہ مبارک وقت دعاواستغفار کے بجائے پریشانیوں میں گذر جاتا ہے لہذا حنی فقہ کے محوجب ظہر کی نماز ظہر کے وقت اور عصر کی نماز عصر کے وقت اپنے خیمہ ہی میں پڑھ لیں۔ خیمہ میں نماز پڑھنے کی صورت میں "جمع بین الصلوتین" (یعنی ظہر و عصر کی دونوں نمازیں ایک ہی وقت ظہر اوا کمرنا) نہیں ہے یعنی عصر کی نماز کا وقت نماز ظہر پڑھنایا وقت سے پہلے پڑھنا جائز نہیں خواہ تنہا پڑھیں یا پڑھیں۔

(بهارشر بعت انوار البشاره)

عور توں کاناپا کی کی حالت میں بھی عرفات میں و قوف ہو جاتا ہے کیکن اس حالت میں انھیں نماز پڑھنامنع ہے البتہ تلبیہ 'تنبیجو تہلیل کر سکتی ہیں۔ نوے : بعض لوگ إينے خيمه ميں ريد يو كھول كرمسجد نمره كے امام كى آوازير نماز یر صتے ہوے یہ تصور کر لیتے ہیں کہ انھوں نے امام معجد نمرہ کی اقتداء میں نماز پڑھ لی توالی صورت میں اٹکی نماز ہی نہیں ہوی نہ حضور رسالت مآب علي في غرفات كے ميدان ميں اپني امت کو نہیں بھلایا اور رو رو کر مغرب کے وقت تک اپنی امت کیلئے دعا ئیں مانگیں۔ للبذا ہم اقبوں کا بھی فریضہ ہے کہ اپنے آقاوشفیع علیہ کواس موقع پر ہر گز فراموش نہ کریں بلحہ درود شریف خوب کثرت سے پڑھیں علاوه ازیں استغفار بھی کریں نیز اینے اور اپنے متعلقین اور جملہ مسلمان مر دول اور عور توں کے لئے نہایت مجز واکسار کے ساتھ دعا کیں کریں۔ قار کین کرام کی خدمت میں خصوصی التماس ہے کہ و قوف عرفات کے دوران بار گاہ ایزدی میں کتاب ہزا کے مولف اس عاصی برمعاصی قاضی سید شاہ اعظم علی صوفی قادری اوو اسکے والدین ماجدین و متعلقین کے لئے بھی ترقی مدارج دارین و مغفرت کی وعائے خیر ضرور فرمائیں۔بیر حال آج خداوند قدوس کی بے پناہ نواز شول اور دعاؤل کی مقبولیت کا دن ہے۔اسلئے نہایت عاجزی کے ساتھ جی بھر کرا ہے علاوہ اپنی ملت اور عالم اسلام کی ترقی وسر خروئی کیلیے خصوصی دعائمیں ماتکیں کہ شایداللہ تعالی سے قریب ہونے کا نتانادر موقع پھر ملے گاکہ نہیں۔ غروب آفتاب سے نصف گھنٹہ پیکے مزولفہ جانے کیلئے موٹروں میں سوار ہو جائیں۔

CONDE

نون: ۱) و قون عرفات آگر جمعہ کے دن داقع ہو تواس کابہت ثواب ہے۔ جمعہ کے دن کا جج دیگر دنوں کے جج سے سر (۷۰) گناہ افضل ہے شایداسی باعث اس جج کو عرف عام میں "جج اکبر" کہاجا تا ہے۔

۲) یوم عرفه بعنی هرزی الحجه جمعه کے دن آئے توعرفات شہر نه ہونے کی وجہ سے وہاں جمعہ کی نماز مہیں۔ ظہر کی نماز اداکریں۔

#### عرفات میں غلطیاں اور کفارے

 ا) غروبِ آفتاب تک عرفات کا وقوف دراز کرنا واجب ہے جسکی خلاف ورزی ہو یعنی سورج غروب ہونے سے پہلے حدود عرفات سے نکل آئیں تودم لازم آئیگا۔

۲) احرام باندھنے کے وقت سے وقوف عرفات کے پہلے تک اگر کسی
 نے جماع کر لیا تونہ صرف حج فاسد ہو جائیگا بلحہ اس پر حسب ذیل
 تین باتیں واجب ہو جائیگی۔

ا) ایک تودم دینا هوگا۔

ب) دوسرے یہ کہ ای احرام کے ساتھ بقیہ مناسک اداکر تارہے۔ ج) تیسرے بیہ کہ آئندہ سال نے احرام کیساتھ اس فاسد ہوے حج کی قضابوری کرے۔

CG III Di

عرفات سے مزولفہ کوروائلی : جب سورج غروب ہونے کا یقین ہو جائے تو مغرب کی نماز پڑھے بغیر عرفات سے مزولفہ کو روانہ ہو جائیں اور راستہ کھر تجبیرو جلیل ' استغفار و تلبیہ اور درود شریف کی کثرت کریں۔ (تبئین)

### مزدلفه

مزولقه 'زلف سے ہنا ممعنی قرب یا زو کی جیسے قرآن میں ارشادباری ہے '(لیفقر بو نیا آلکی اللّه عُزْلَفی'' (زمر۔ ۳) (ترجمہ: کہ ہمیں اللّہ کے پاس قریب کرویں۔) للذا مزدلفہ کے معنی ہیں قریب کرنے والی جگہ کیونکہ حاجیوں کو یہاں قربِ اللی حاصل ہو تا ہے۔ نیز حضرت آدم علیہ اللام اپنی فی فی حواسے کیلی بار اسی مقام پر قریب ہوے اسلئے بھی انسکا نام مزدلفہ ہوا۔ (تفییر کیر)

مزدلفہ دراصل عرفات اور منیٰ کے درمیان تقریباً پانچ کیلومیٹر کے فاصلہ پر اور منیٰ سے مشرق کی جانب حدودِ حرم کے اندر واقع کوئی پانچ مربع کیلومیٹر پر محیط میدان ہے۔

ر ولفه میں واضله اور و قوف: مزدلفه میں پیدل داخل مونا مستحب مردلفه میں پیدل داخل مونا مستحب مردلفه میں پیدل داخل مونا مستحب مردلفه میں رمزدلفه میں داخل موت وقت بید دعا پڑھیں۔ اللّٰهُ مُدِّدُمُ الْحَمِدُى وَ شَحْدِى وسَلَائِدَ جَوَادِهِیْ اللّٰهُمْ کَدِّمْ الْحَمِدِي وَ شَعْدِى وسَلَائِدَ جَوَادِهِیْ

(G) (J) (D)

عَلَى النَّارِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِوِيْنَ ﴿
رَجِمَهِ: ال الله إمير فَ وَشَت بَدِّى جِنْ بَال اور تمام اعضاء كو جَهُم پر
حرام كروك تيرى رحت سے ال سارك مهرباتوں ميں سب سے زيادہ
مہربان)

مرد لقد کے میدان کی آخری حدیر واقع "مشعیر حدام" نامی ایک بہاڑ کے آس
پاس محبر ناافضل ہے کہ حضور علیہ نے مشعر حرام کے پاس بی قیام فرمایا تھا۔
قرآن پاک کے سور ہ بقرہ کی آیت ۱۹۸ میں "مشعر الحرام" کا
نذکرہ شامل ہے۔ عرفی لغت میں مشعر شمعنی نشان یا علامت ہے اور جرام
شمعنی محترم یاعزت والا لہذا "مشحر الحرام" سے مراد محترم نشانی والا بہاڑ
ہے جسکو "قرح" اور "میقدہ" بھی کہتے ہیں۔ ذمانیہ جا بلیت میں لوگ
عرفات سے والیس ہو کر تمام دات یہاں آگ جلاتے تھے۔ اسلام نے اس عمل
کویہودہ قرار دیااور تھم دیا کہ یہاں آگر عاجزی اور گریہ وزاری کے ساتھ حسب
ہدایت اللہ کاذکر کرو۔ (اشرف النقاسیر)

مروری نوٹ: مزدلفہ میں محر کے سوائے جہاں چاہیں تھہر کتے مروری نوٹ: مزدلفہ میں محر کے سوائے جہاں چاہیں تھہر کتے ہیں(قاضیخال)"مُحسد "دراصل منی اور مزدلفہ کے درمیان الیک نالہ کے پاس واقع ہے یہ اسی وادی کانام ہے جہاں اصحابِ فیل غارت اور ہلاک ہوے۔ محر کے معنی ہیں تھکادیے والایاعاجز کر

وييخوالا

CG IIA DO

وادی محر کی مسافت (فاصلہ) کوئی (۵۴۵) ہتھ برابر ہے (طحطاوی)۔ وادی محر میں نہ طحیریں نہ اس میں سے گذریں اگر مجبورا اس وادی میں سے گذریں اگر مجبورا اس وادی میں سے گذرین اگر مجبورا اس میں سے گذرین کو تھالیکنا وادی میں سے گذریا پڑے تو اللہ میں آگر مجبولیک و کا تھالیکنا و کا فیل اگر اللہ اور اس سے ہمکونہ مارڈال اور تیرے عذاب سے ہمکو ہلاک نہ فرما اور اس سے پہلے ہمیں عافیت عطافرما) پڑھتے ہوئے جیزاور جلد گذر جا کیں۔ اسکوا جکل "وادی النار" بھی کہتے میں۔ حکومت نے اسکے چاروں طرف خار وار تار لگادئے ہیں اور پیل ماجیوں کوروکنے کیلئے ایک سنتری بھی وہاں کھڑار ہتا ہے۔

نماز مغرب و عشاء ایک ساتھ: مزدلفہ پینچنے کے بعد ممکن ہوتو عسل کریں جو مسنون و مستحب ہے (اتحاف) ورنہ وضو کرلیں۔ اگر مغرب کی غماز کا وقت ابھی باقی ہے تو بھی نماز مغرب ہر گزنہ پڑھیں کہ الیا کرنا گناہ ہے۔ البتہ جب عشاء کا وقت ہو جائے تو مغرب اور عشاء کی دونوں نمازیں ایک ماتھ ہوقت عشاء پڑھیں جبکا طریقہ ہیہ کہ ایک ہی اذان اور ایک ہی ماتھ ہو قیام کے بعد مغرب کی فرض نماز (تضاکی نہیں بلعہ) اواکی نیت سے برھیں۔ اسکے فورابعد کی اذان واقامت کے بغیر عشاء کی فرض نماز پڑھیں۔ مغرب و مشاء کی فرض رکعتیں ایک ساتھ پڑھ لینے کے بعد پہلے مغرب کی سنت اور پھر عشاء کی فرض رکعتیں ایک ساتھ پڑھ لینے کے بعد پہلے مغرب کی سنت اور پھر عشاء کی فرض رکعتیں بڑھیں۔ (نمک التوسط ملاعلی قاری)

نوف: دونوں فرض نمازوں کو ایک ساتھ پڑھنے کیلئے مسجد یا جماعت کی کوئی شرط نہیں (کافی) تہا پڑھیں تو جائزہے مگرامام کے ساتھ باجماعت پڑھناافضل ہے (ایضاح)

مز دلفہ بیں شب گذاری: مزدلفہ بیں پوری شب گذار ناسنت موکدہ ہے۔ جہال وقوف کااصلی وقت صبح صادق ہے لے کر اجالا ہونے تک ہے لیہ قا جو بھی اس وقت کے بعد مزدلفہ پہنچ یا صبح صادق سے پہلے مزدلفہ چھوڑ کر چلا جائے تو وقوف مزدلفہ ادا نہ ہوا۔ صرف کمزور 'عورت یا پیمار مستحتی ہے۔ (عالمگیری) عشاء سے فارغ ہو کر چاہیں تو تھوڑا آرام کریں (محیط) اور تازہ دم ہو جا کیں۔ مزدلفہ ہیں گذاری جانے والی رات کو"شب یوم النصر "کھی کہتے ہیں جس ہیں بیدار ہیں کہ یہ شب توشب قدر سے بھی شریف تر ہے در مختر) لہذارات بھر تضرع کے ساتھ لیک 'نماز' تلادت کلام پاک ' ذکر موادر دور مثر یف پڑھے ہیں گذاریں (تبئین)

آئندہ تین دنوں میں منی میں شیطانوں کو مارنے کیلئے مز دلفہ میں ہی کئکریاف چن لیں جو نہ زیادہ چھوٹی ہوں اور نہ زیادہ بڑی بلحہ کم وہیش تھجور کی گھٹلی ہر ایر۔ جہامت کی ہوں۔اورا نہیں تین بارد ھو کرایک تھیلی یالفانے میں رکھ لیں۔

احتیاطاً ستر (۷۰) کنگریاں چن لیس (محیط) کیونکه ۱۲رذی الحجه تک (۳۹) کنگریال اور ضرورت پڑنے پر ۱۳رذی الحجه تک (۷۰) کنگریال ماریح کی ضرورت پڑیگی۔ مگرایک ہی پھر کی ستر کنگریال بنالینا مکروہ ہے۔ (فتح القد سم پیم marramoni (GU) Di amananana

جب د سویں ذی الحجہ کی صبح صادق ہونے کا یقین ہو جائے تو اول وقت مز ولفہ میں نمازِ فجر پڑھیں (قدوری۔ در مخار)

نوف: عموماً معلم کے آدمی منی کوروا گلی میں جلدی کرنے کی خاطر حاجیوں کو جلد نماز فجر بڑھتر تیار ہے کی ہدایت دیتے ہوے وقت سے پہلے ہیں "وقت ہو گیا" پکارنے لگتے ہیں۔اسکاخاص لحاظ رہے کہ وقت سے پہلے نماز فجر ہر گزنہ پڑھیں نماز فجر اداکر لینے کے بعد تھوڑی دیر مزولفہ میں کی بھی جگہ ٹھیریں مگر وادی محمر میں نہ ٹھیریں اور نہ اس میں سے گذریں۔اس مختمر و توف کے دوران بھی تلبیہ 'وعالور درود شریف پڑھتے رہیں۔جب سورج نگلتے میں دور کعت پڑھتے رہیں۔جب سورج نگلتے میں دور کعت پڑھتے کاوقت باقی رہ جائے تومز دلفہ سے منی کی جانب روانہ ہو جائیں۔

### و قوف مز دلفه میں غلطیاں اور کفارے

- ا) و تونب مز دلفد کی شب میج صادق سے اجالا ہونے تک کے وقت کے بعد مز دلفہ پہنی تودم لازم ہوگا۔
- وقوفِ مزولفہ کی شب صبحِ صادق طلوع ہونے سے پہلے
   مزولفہ چھوڑ دیں تو دم لازم ہوگا صرف عورت 'یمار اور
   کزوراس سے معتنفی ہیں۔

نوٹ: اگر کوئی سورج طلوع ہونے کے بعد مزولفہ سے روانہ ہوا

CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF

توبراكيا مكراس پردم داجب نہيں۔

۳) مزدلفه میں جماع کریں تو جج فاسد نه ہوگا مگر بدنه لیعنی ایک اونٹ یاگائے کی قربانی کا کفارہ لازم ہوگا۔

## جج كاتيسرادن مارذى الحجه

مزولفہ سے منی کووالیس: مزولفہ سے منی کو جانے کے راستے میں بدستور ذکرودعا ' استغفار' تلبیہ اور درود شریف کی کثرت کریں اور بید عابھی مصد

آج دسویں ذی الحجہ کادن نہایت مصروف دن ہے جس میں حاجی کو بہت سے اہم کام جیسے رمی جر اُعقبہ ' قربانی ' جامت اور طواف زیارت انجام دینے ہوتے ہیں۔ ج کے مشاغل کے پیشِ نظر حاجیوں کو عیدالاضحیٰ کی نماز معاف کر دی گئی ہے۔

بررحم فرمااور میری توبه کو قبول فرمااور میری دعا کو مقبول فرما۔)

CIVE COLOR

منی کی رویت: منی نظر آتے ہی وہی دعائے ذیل بر حیس جو مکہ معظمہ سے
آتے وقت منی کو دیکھ کر بر حمی گئی تھی لیمن اللَّهُم هذا مِنَی فَامُنْنَ عَلَیّ بِمُا مُنْنَتَ بِهِ عَلَی اَوْلِیَائِكَ وَ اَهْلِ طَاعَتِكَ (اسكار جمہ پہلے كھاجا چكا ہے)

## منى اور جمار

منی پہنچتے ہی سب کاموں سے پہلے کنگریاں مار فی ہیں جو حضرت ابراھیم خلیل الله عليه الملام كى ياد كار سنت ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ارشاد نبوى عليقيم ہے کہ "حضرت اہرا تھیم علیہ السلام اپنے سعاوت مند فرزند حضرت اسمعیل علیہ اللام کی قربانی کے لئے چلے توجمر وعقبہ کے پاس شیطان سامنے آیا جسکو آپ نے سات کنگریاں ماریں اور وہ زمیں میں و صنس گیا۔ آگے جمر ہُ وسطیٰ کے یاس پھر شیطان آیا تو آپ نے چر اسے سات کنگریاں ماریں اور وہ زمین میں و هنس گیار آگے تیسرے جمرہ کے پاس بھر شیطان آیا۔ اللہ کے خلیل علیہ الملام نے اسے پھر سات کنگریاں ماریں اور وہ زمین میں دیھنں گیا(حاکم ' این خزیمہ ) ان تنوں مقامات برشیطان کے متبادل اونچے عریض تین ستون بنادئے گئے ہیں۔ مکم معظمہ سے منلی کی طرف آتے ہوے جو ستون پہلے ریا تا ہےوہ "جمر وُعقبہ" کہلاتا ہے جسکو جمر و کبری یا عرف عام میں "بواشیطان"

COLOR DE LA COLOR

بھی کہاجاتا ہے۔ اسکے بعد جو سنون نی میں ہے اسکو "جمر ہ وسطی" یاعرف عام میں "منجلا شیطان" بھی کہاجاتا ہے۔ اسکے بعد آگے مسجد خیف کے پاس منل سے قریب جو سنون ہے اسکو "جمر ہ اولی" یا عرف عام میں "چھوٹا شیطان" کہاجاتا ہے۔

آ جکل ان ستونوں کی جگہ چھوڑ کر اوپر ایک پلی نما چھت بن گئی ہے جس کے باعث اوپر اورینچ دونوں جگہ سے کنگریاں مار کتے ہیں۔دونوں طرح صبح ہے۔

جمرة العقبه كى رمى كاوقت: آج ، ار ذى الحجه كو چھوٹے اور مخلے شیطانوں كو نہیں بلعہ صرف "جمرة العقبہ " (بڑے شیطان) كو كترياں مارنی ہیں جہكاوت آگرچہ وسویں ذى الحجه كی فجر سے گیار حویں ذى الحجه كی فجر تك سے ليان طوی آفاب سے فروب آفاب تك مارنا مباح (جائز) اور غروب آفاب سے فجر تك مارنا كروہ ہے۔ البت ضعیف اور یمار عور تیں یا مر درات میں بھی كترياں مار سے ہیں۔ اور اگر اس قدر يمار ہوں كہ جمرہ تك سوارى پر بھی نہیں جاسے تو كتكرياں مار نے كے لئے ور اپن جانب سے دوسروں كو كيل مناسخة ہیں۔

رمی بھار کا طریقہ: کنکری ارنے کا متحب طریقہ بیہ کہ جمرہ سے کم از کم پانچ ہاتھ کے فاصلہ پر (ہدایہ۔ بحر۔ ظہیریہ) اسطرح کھڑے رہیں کہ منی داہنے ہاتھ کو اور کعبہ اللہ بائیں ہاتھ کو اور جمرہ کی طرف اپنا منہ ہو۔ سات
کنگریاں جدا جدا چنگی میں لیکر دائمیں ہاتھ کو خوب اٹھائیں کہ بغل کی رنگت
ظاہر ہواور انگو تھے کے ناخن پر کھی شہادت کی انگل سے چینکیں یا شہادت کی
انگلی کے اوپر کی جوڑ پر اندر کی جانب رکھی انگو تھے کے ناخن سے چینکیں یا پھر
ان دونوں کی پور میں پکڑ کر پھینک ماریں جمرہ عقبہ پر پہلی کئری مارنے کے
ساتھ ہی تلبیہ موقوف کر دیں (قاضحان ور مخار مخاری مسلم) اور ہر کنگری
مارتے وقت یہ دعاء پڑھیں۔

بہتر یہ ہے کہ کنگری جمرہ تک چہنی ورنہ کنگری تین ہاتھ کے فاصلہ تک گرے تو قریب ہے گرے تو قریب ہے (در مختار)اور اس سے کم دوری پر گرے تو قریب ہے (جو ہرہ)لین اس (تین ہاتھ) سے زیادہ فاصلہ پر گرے تو کنگری شار میں نہیں

CONO DO COMO DE COMO D

آئیگی سات سے کم کنگریاں مارنی جائز نہیں۔ سات سے زیادہ جائز ہیں (در مختار)۔ جب سات کنگریاں پوری ہو جائز نہیں تو وہاں نہ تھیریں بلعہ ذکر و دعا کرتے ہوے فورا واپس آجائیں۔ آج دسویں ذی الحجہ کو جمرہ عقبہ کے سواد وسرے جمرول کونہ کنگریاں ماریں اور نہ ہی الحکے پاس ٹھیریں۔

(شرح طحاوی۔ حصن حصین)

نوٹ: جمرہ کے دونوں جانب آمدور فٹ کے جداجداراتے ہے ہوئے ہیں لنذاایک طرف سے جائیں دوسری طرف سے واپس آئیں ورنہ جموم سے تصادم اور ہلاکت کا ندیشہ رہتاہے۔

## فرياني

وسویں ذی الحجہ کو جمر و عقبہ کی رمی سے فارغ ہو کر قربانی کریں۔ حاجی متتع مقیم کے تھم میں ہواور صاحب نصاب بھی ہو تو اس پر دو قربانیاں واجب ہیں۔ ایک توج کے شکرانہ کی قربانی اور دوسری "عیدالاصحٰی" کی قربانی جو ہر سال صاحبِ نصاب مقیم پرواجب ہوتی ہے۔

اگر حاجی مسافر کے تھم میں ہو (لینی آٹھویں ذی الحجہ سے پہلے مکہ معظمہ میں اسکا قیام پندرہ دن یااس سے زیادہ نہیں رہا) تو مسافر ہونے کی وجہ سے اس پر «عید الاصفیٰ کی قربانی" واجب نہیں پھر بھی قربانی دے تو مستحب اور باعثِ

EG III) Di

ثواب ہے۔البتہ حج کے شکرانہ کی قربانی توہر حال میں واجب ہے۔ نوٹ :۱) حج کی قربانی یعنی دم شکرانہ صرف منی اور حدود حرم میں ہی ہوسکتی ہے اسکے باہر یا وطن میں ہر گز نہیں۔البتہ عیدالاضحٰ کی قربانی کا

ہ سے باریں کریں تومضا کقہ نہیں۔ ۱ نظام اپنے وطن میں کریں تومضا کقہ نہیں۔ ۷) قربانی کے جانور کاخود حاجی کی جانب سے ذیح کر ناسنت ہے لیکن

ر بان مجیر کے سبب حاجی کا قربان گاہ تک جانا نہایت و شوار ہوتا ہے بناہ بھیر کے سبب حاجی کا قربان گاہ تک جانا نہایت و شوار ہوتا ہیں اسلئے آجکل اسلامی ڈیو لیمنٹ بینک کے نام سے سعود کی عرب میں ایک ادارہ قائم ہے جو حاجیوں کی خواہش پر قربانی کی ذمہ داری قبول کر تا ہے اور عمواً قربانی کاونت پہلے پہل ہی بتلادیتا ہے جس میں تاخیر کی پوری گنجائش ہے ابداد کے ہوے وقت سے احتیا طادو میں تاخیر کی پوری گنجائش ہے ابداد کے ہوے وقت سے احتیا طادو تین کھنے بعد حجامت ہوائیں تو مناسب ہے۔

## حامت

قربانی سے فارغ ہونے کے بعد یا پیدا طمینان حاصل کر لینے کے بعد کہ قربانی ہو چکی ہے تو جامت (حلق یا قصر) ہوا کیں اس موقع پر قبلہ رو ہو کر بیٹھ یا اور حاجی کے واکیں جانب سے حجامت شروع کرنا سنت ہے۔ (فتح القدیر) قصر بعنی بال کتروانے سے حلق بعنی تمام سر کا منڈ انا افضل ہے (شرح طحاوی۔ قصر بعنی بال کتروانے سے حلق بعنی تمام سر کا منڈ انا افضل ہے (شرح طحاوی۔

on order to the contract of th

کافی) تجامت کے وقت کی دعاعمرہ کے طریقہ میں درج ہے حلق یا قصر کاوقت ایام نحر (یعنی دسویں "کمیار ھویں اور بار ھویں ذی الحجہ) ہے۔ لیکن دسویں ڈی الحجہ افضل ہے ۔

(عالمگیری مایة الاوطار شرح مدایه)

عور تول کیلئے پورے سر کے بالوں سے انگلی کے ایک پور کی مقدار برابر کترنا منتحب ہے (در مختار) اور چوتھائی سر کے بال انگلی کے پور کے برابر کترنا واجب ہے (ردالحتار) مگر کسی نامحرم کے ہاتھ سے بال ہر گزنہ کتروائیں۔ جو حجامت کے بعداحرام سے باہر ہو گیا تواب وہ اپنایا دوسر سے کاسر مونڈ سکتاہے اگر چہدوسر ابھی محرم ہو (نسک)

GIVADA

- اگر قربانی سے پہلے حجامت ہوائے گاتودم لازم آئےگا۔
- ۲) مرد اگر سر کے چوتھائی ہے کم بالوں کو انگل کے بور برابر کتروایا تودم لازم آئیگا۔
- ۳) ایام نحر لیعنی اگربار هویس ذی الحجه تک حجامت ند بوائی تودم لازم ہے۔
- م) اگر جامت سے پہلے ہوی سے جماع کیا تو بدنہ کا کفارہ دینالازمہے۔
  - ۵) اگر تجامت کے بعد میوی سے جماع کیا تودم واجب ہے۔

## طواف زيارت

طواف زیارت کا طریقہ: اب ج کاایک اہم اور آخری رکن "طواف زیارت" اداکر ناباتی ہے جسکو طواف رکن یا طواف افاضہ یا طواف فرض بھی کہتے ہیں۔ قربانی اور حجامت سے فارغ ہونے کے بعد افضل یہ ہے کہ آج دسویں ذی الحجہ بی کو مکمہ معظمہ بہنچ کر طواف زیارت سے فارغ ہو جائیں پھر رات گذارنے کیلئے منی واپس ہو جائیں۔ رمی و بانی اور حجامت کے بعد طواف زیارت کرنا سنت ہے لیکن اگر رمی قربانی اور حجامت سے پہلے یا پی میں کریں تو زیارت کرنا سنت ہے لیکن اگر رمی قربانی اور حجامت سے پہلے یا پی میں کریں تو کروہ ہے مگر طواف ہو جائیگا۔ متمتع آگر ج کے احرام کے بعد کسی نفل طواف

میں طواف زیارت کی سعی پہلے ہی کر چکا ہے تو اب صرف طواف زیارت كرے سعى نہ كرے اور اگر يہلے سعى نہيں كى تھى تواب طواف زيارت كے بعد سعی بھی کرے نیز اس صورت میں اگر احرام بدن پر ہو تواضطباع ور مل کے ساتھ طواف کے بعد سعی کرے۔ اور اگر احرام میں نہیں بلعہ سلے ہوے کپڑوں میں ہو تو طواف زیارت کے بعد سعی بھی ان ہی کپڑوں میں کرے محراس طواف میں اضطباع نہیں البتہ اسکی پہلی تین چکروں میں رمل ہو گا۔ اگر وسویں ذی الحجہ کو طواف زیارت ممکن نہ ہو تو دوسر ہے دن گیار ھویں ذی الحجہ کو اور پیر بھی نہ ہو سکے تو تیسرے دن بار ھویں ذی الحجہ کو مغرب سے پہلے تک طواف ِ زیارت کرلیں۔اس سے زیادہ تا خیر محروہ تحریمی ہے۔بعض لوگ کسی وجہ کے بغیر بارھویں ذی الحجہ کو طواف زیارت کرنے کا پہلے ہی ہے پروگرام طے کر لیتے ہیں جو ججوم کے باعث جمکیل نہ یائے تو گناہ بھی ہو گااور کفارہ بھی لازم ہوگا۔اسلئے دسویں یا گیار ہویں ذی الحجہ کو ہی طواف زیارت سے فا رغ ہو جائیں۔ مگر رات بہر الحال منی میں گذاریں جو سنت ہے در نہ ان دنوں میں منی کے سوااور کہیں رہنا مکروہ ہے (طحطاوی۔ور مختار)طواف زبارت کے بعد ہیوی حلال ہو گئی۔

عور تیں اگر حیض و نفاس کی وجہ سے بار ھویں ذی الحجہ تک طواف زیارت کا بیہ فرض ادانہ کر سکیس توان پر کوئی گناہ یا کفارہ نہیں بلعہ جب بھی وہ یاک ہوں طواف زیارت کرلیں۔

# COUNTY DE LA COUNT

#### طواف زیارت میں غلطیال اور کفارے

- 1) کی حال میں طواف زیارت نہ ساقط ہو تا ہے اور نہ اسکا کوئی بدل ادا ہو سکتا ہے کیوں کہ یہ طواف جج کااہم رکن ہے اسلئے اگر بار سویں ذی الحجہ کی مغرب تک بھی طواف زیارت نہیں کیا تو گہنگار ہونے کے علاوہ دم لازم آئےگا اور اس طواف کی ادائی کا فرض آخری عمر تک باقی رہتا ہے۔ اور جب تک اسکی جمیل نہ ہو تعدی حلال نہیں ہوتی۔
- عورتیں حیض و نفاس سے ہٹ کر کی دوسرے عذر جیسے ہماری وغیرہ کے سبب بار ھویں ذی الحجہ کی مغرب کے بعد طواف زیارت کریں توان پردم لازم آئیگا۔
- اگر حجامت کے بعد اور طواف زیارت سے پہلے جماع کیا
   تورم واجب ہے۔
- م) اگر طواف زیارت بے وضو کیا تو دم لازم ہے کیکن دوبارہ کر لینے سے دم ساقط ہو جاتا ہے چاہے بار سویں ذی الحجہ کے بعد کیا ہو۔ البتہ تین یا کم چکر بے طہارت کیا تو ہر چکر کے بدلے ایک صدقہ دیتا ہوگا۔
- ۵) طواف زیارت کے چاریا زیادہ مجیرے جناب یا حیض و نفاس کی حالت میں کئے توبد نہ واجب ہے نیزیا کے ہو کردوبارہ طواف زیارت

COLUMN TO THE PARTY OF THE PART

(4

کرنا بھی واجب ہے۔ لیکن بار ھویں ذی الحجہ تک پورے طورر پر دوبارہ طواف زیارت کر لیا توبد نہ ساقط ہو گیا البتہ بار ھویں ذی الحجہ کے بعد کیا توبد نہ نہیں بلحہ دم لازم رہیگا۔

اگر طواف زیارت اکثر یا پورا کسی عذر کے بغیر سواری پر کیا یا بے سر کیا مثلاً عورت کے چوتھائی سر کے بال یا چوتھائی کلائی کھلے رہیں تو ان سب صور توں میں دم لازم آئیگا۔ اگر صحح طور پر دوبارہ کر لیا تو دم ساقط ہو گیا۔ اور اگر دوبارہ کے بغیر وطن چلا آیا تو دم کی قیمت بھوادے تاکہ حدود حرم میں بحراذ کے کردیا جائے۔

# حج كاچو تقادن اارذى الحجه

آج یعنی گیار هویں ذی الحجہ کو متنوں جمروں کی رمی کرنا ہے۔اس کا وقت اگرچہ زوال آفاب سے صبح صادق تک ہے لیکن غروب آفاب کے بعد مکروہ ہے آج پہلے جمر وَاولی یعنی چھوٹے شیطان سے رمی شروع کرنامسنون ہے چومجد خیف کے قریب ہے (در مخار) پھر در میانی شیطان کی اور آخر میں برے شیطان کی رمی کریں

پہلے کے طریقہ پر دعا پڑھتے ہوے قبلہ روہو کر سات کنگریال پہلے چھوٹے شیطان کو ماریں۔ رمی کے بعد پچھ آگے ہڑھ جائیں اور قبلہ روہاتھ COULDS-

اٹھاکر اسطرح دعاکریں کہ اپنی ہتھیلیاں قبلہ کی طرف رہیں۔ حضور دل ہے تک وصلہ ۃ اور استغفار و دعا میں کم ہے کم ہیں قرآنی آئیتیں پڑھنے کے وقت تک مشغول رہیں۔ اسکے بعد جمر ہ وسطی لیعنی در میانی شیطان پر جاکر پہلے کی طرح سات کنگریاں پھینک ماریں۔ چونکہ اسکے بعد اور ایک جمرہ کی رمی ہے اسلئے میاں بھی تحمید ، تجلیل ، تکبیر ، ورود نظر بیف استغفار اور دعاکرتے ہوے اتنی ہی در یعنی بیس قرآنی آئیتیں پڑھنے کے وقت تک ٹھیریں (مضمرات بطحطاوی) اسکے بعد جمر ہ عقبہ لیمن جمر ہ عقبہ لین جمر کی کے بعد نہ ٹھیریں کیونکہ اسکے بعد رمی نہیں ہے۔ البتہ جمر ہ عقبہ کی رمی کے بعد نہ ٹھیریں کیونکہ اسکے بعد رمی نہیں ہے۔ البتہ جمر ہ عقبہ کی رمی کے ساتھ ہی پیلئے وقت دعاکریں اور این آجا کیں کہ رات بھر وہیں رہنامسنون ہے (زاد)

## حج كايانجوال دن ١٢رذى الحجه

آج یعنی بار هویں ذی المجہ کو بھی زوال کے بعد گیار هویں ذی المجہ کی طرح اسی تر تیب میں نتنول جمرات کی رمی کریں۔ بعض لوگ آج دو پہرے پہلے ہیں دی کریں۔ بعض لوگ آج دو پہرے پہلے ہیں دی کر کے مکہ معظمہ کو چلے جاتے ہیں جو ہمارے اصل مذہب کے خلاف ہے۔ زوال کے بعد متنول شیطانوں کو کنگریاں مارنے کے بعد اختیار ہے کہ غروب آ قاب سے پہلے مکہ معظمہ کو روانہ ہو جا ئیں گر غروب کے بعد جانا معیوب ہے۔

# سرادی الحجه کادن سرادی الحجه کادن

اگربار ھویں ذی الحجہ کو واپس نہ ہوں باتھہ منیٰ میں ہی تمر ھویں ذی الحجہ کی صبح ہو گئی تو پھر تیر ھویں کو منیٰ میں رہنا مستحب ہے (در مختار)۔اس صورت میں تیر ھویں کو متیوں جمرات کی اسی تر تیب میں رمی واجب ہے جسکے بغیر جانا جائز نہیں۔اس رمی کاوقت اگرچہ صبح سے مغرب تک ہے مگر صبح سے زوال تک مکروہ ہے۔اور زوال کے بعد سنت ہے۔

#### رمی جمار کے مکروہات

- ا) دسویں ذی الحجہ کو غروب آفتاب کے بعدر می کرنا۔
  - ۲) تیر هوین ذی الحجه کوزوال سے پہلے رمی کرنا۔
    - ٣) رمي مين بردا پتھر مار نا۔
    - م) بروے پھر کو توڑ کر کنگریاب بناناور مارنا۔
      - ۵) مسجد کی کنگریال مارنا۔
- ہمرہ کے بیٹیے بڑی ہوی کنگریاں اٹھا کر مارنا جو مردود ہو جاتی ہیں کیونکہ قبول کی گئی کنگریاں اٹھا کی جاتی ہیں جو کل روز قیامت نیکیوں کے لیے میں رکھی جا ئینگی۔
  - ایاک کنگریال مارنا۔
  - ٨) سات سے زیادہ کنگریال مارنا۔

CO TO DO

۹) رمی کیلئے جوست ند کور ہوی اسکے خلاف کرنا۔

ا) جمرہ سے پانچ ہاتھ سے کم فاصلہ پر کھڑا ہونا۔ اس سے زیادہ
 فاصلہ ہو تومضا کقہ نہیں۔

اا) جمروں کی ترتیب کے خلاف کنگریاں مارنا۔

۱۲) کنگری کو بھینک مارنے کے بدلے جمرہ کے پاس ڈال دینا۔

#### رمی جمار میں غلطیاں اور کفارے

- اگردسوین ذی الحجه صرف تین کنگریان مارین یابالکل نہیں (یعنی
  ایک بھی کنگری نہیں ماری) تو دم لازم آیرگا اور اگر چار کنگریاں مارین
  توباقی ہر کنگری کے بدلہ صدقہ دین (روالحتار)
- ع) اگر وسویں ذی الحجہ کو چار ہے تم تنگریاں اور اار 11 ر ذی الحجہ کو گیارہ سے تم تنگریاں ماریں تودم واجب ہوگا۔
- س) اگر دسویں ذی الحجہ کو صرف چار کنگریاں ماریں 'باقی تین چھوڑدیں اور اسی طرح بعد کے دنوں میں صرف گیارہ کنگریں ماریں اور باقی دس چھوڑ دیں تورمی تضاء بھی کریں اور چھوٹی ہوی ہر کنگری پر ایک صدقہ دیں اور ان سب صدقوں کی قیمت دم کے برابر ہوجائے تو کھے کم کردیں۔(ردالحتار)
- ۳) اگر تمام دنوں میں رمی ترک ہوگئی تو یعنی بالکل رمی نہ کی تو ایک ہی دمواجب ہوگا۔ (نسک)

# 

- ۵) کسی ایک دن کی رمی ترک ہو تودم واجب ہے کیو نکہ ہرروز کی رمی واجب ہے۔
- اگر ۱۰ر تا ۱۲ ر ذی الحبہ سمی بھی دن رمی نہیں کی اور تیر هویں ذی الحبہ کو منیٰ میں مھہرنے کے باوجود غروب تیر هویں تک رمی نہیں کی توایک دم واجب ہوگا۔
- 2) آگر تیر طویں ذی الحجہ کی صبح منیٰ میں ہوی اور رمی کئے بغیر منی منی چھوڑے تواس پر د مواجب ہوگا۔
- ۸) اارو ۱ ار ذی الحجہ کو زوال سے قبل آگر کسی نے رمی کی تو رمی نہیں ہوی۔ زوالی آفا ہے بعد دوبارہ رمی کریں ورندوم لازم آئیگا۔
- ) اگر ۱۰ رتا ۱۲ اردی الحجه کوری دن میں نه کی ہو تورات میں کرلیں اور اگررات میں بھی نه کی تو قضاء ہو گئی دوسرے دن اسکی قضاء کر نااور دم بھی دینا واجب ہوگا۔ اس قضاء کا وقت تیر ھویں ذی الحجه کے غروب آفتاب تک ہے کہ اسکے بعد قضاء نہیں۔ اور اگر تیر ھویں کے غروب آفتاب تک رمی نه کی تو اب رمی نہیں ہو سکتی البتہ دم واجب ہے (شامی)
- ۱۰) کوئی تندرست مردیا عورت کسی شرعی عذر کے بغیر رمی چھوڑدے یا اپنی طرمنے کسی کو قائم مقام ولی بنا کر کنگریان مارے تودم لازم آئیگا کیونکہ اسکی رمی ادا ہی نہ ہوگی۔

اا) رمی جمارے پہلے بابعد گر جامت وطواف زیارت سے قبل جماع کی توبد نہ کا کفارہ لازم آئیگا اور جامت کے بعد گر طواف زیارت سے پہلے جماع کمیا تو دم واجب ہوگا۔ البتہ جامت وطواف زیارت کے بعد جماع کمیا تو کچھ نہیں۔

11) اگرری سے پہلے قربانی کی توایک دم لازم آئے گااور اگرری سے پہلے قربانی کی توایک دم لازم آئے گااور اگرری سے پہلے قربانی تربانی ہی کی اور حجامت بھی ہوائی تو دود مواجب ہیں ایک دم قربانی کے سبب۔

اب جاج کرام اپنی خوش نصیبی پرشادان اور سعادت مندی پرنازان بین که الحمد لله حج کے تمام ارکان اوا ہو چکے حج بیت الله کی اس نعمتِ عظلی کے حصول پر جتنا بھی شکر اوا کیا جائے کم ہے۔ البتہ آفاقی (میقات کے باہر رہنے والے) حاجیوں پر طواف و داع واجب ہے جسکی اوا کی باقی رہ گئی۔

منی سے براہ محصب مکہ معظمہ روانگی: جب منی سے بار هویں ذی الحجہ یا تیر هویں ذی الحجہ یا تیر هویں ذی الحجہ یا کو مکم معظمہ جانیکا ارادہ ہو تو پہلے "وادی محصب" میں اتریں جو منی اور مکہ مکر مہ کے در میان واقع ہے

جہال پھریاں کثرت سے ہیں۔اسکو ابطح یا بطحا یا حصا بھی کہتے ہیں اور مکہ معظمہ کاوہ قبر ستان جہکانام جون ہے محصب میں داخل نہیں ہے۔

محصب میں اتر ناسنت ہے اونی رہند سیے کہ ساعت بھر تھیریں اور اعلیٰ رہند ہیں ہے کہ ظہر عصر 'مغرب اور عشاء کی نمازیں وہیں پڑھیں اور

and the second s

ایک نیند لے کر مکہ معطنہ آئیں (فتح القدیریہ بخاری۔ فتح) امام اعظم ابد حنیفہ علیہ الرحمہ کے پاس تو محصب میں ٹھیرنا سنت موکدہ ہے (بر ہان)محصب میں دعا ما تکیں کیو تکہ رسول اللہ علیہ نے قیام فرمایا تھا۔ للذااگر ترک کیا توبر اکیا (کافی) مجے کے بعد مکہ معظمہ میں قیام: جے نے فارغ ہو کر تیر ہویں ذی الحجہ کے بعد جب تک بھی مکہ معظمہ میں قیام نصیب ہو تواپیے 'اپنے پیرو مرشد 'والدین ماجدیں' اساتذہ' خصوصاً حضور سرور کو نین عظیمہ 'آپ کے اہل بیت و صحابہ کرام اور دیگر بزر گالنِ دین بالخصوص حضر ات امام اعظیم اور غوث اعظم رض الله وعنها کی طرف ہے جس قدر ہو سکیں عمرے کرتے رہیں جسکی اجادیث شرایفہ میں بوی فضیلت آئی ہے۔ عمرہ کرنے کا وہی طریقہ ہے جو شروع میں بیان کیا گیا۔ جسکا خلاصہ بیر کہ جعر انہ (۲۵ کیلو میٹر) یا بیعیم (معجد عا ئشہ) (۵ کیلومیٹر) جائیں اور عمرہ کااحرام باندھیمر آئیں جسکوعرف عام میں علی التر تبیب برداعمر ہ اور چھوٹاعمر ہ بھی کہاجا تاہے طواف شر وع کرتے وقت حجر اسود کابوسہ لیتے ہی تلبیہ مد کردیں۔اصطباع اور رمل کے ساتھ طواف کریں اور حسبِ قاعدہ سعی کرنے کے بعد حجامت بنوالیں بس عمرہ پورا ہو گیا۔ جس کے سر پر سنج بن سے یاسی دن حلق کرنے سے بال نہ ہوں اور پھر عمرہ کرنے کا اراده ہو تو سر پر صرف استرہ پھرادیں۔



### طواف وداع

اس طواف کو طواف صدر یا طواف رخصت بھی کہتے ہیں جو ميقات كے باہر سے آنے والے حاجيول ير واجب ہے۔ يہ آخرى طواف، اصطباع 'رِ مل اور سعی کے بغیر او اکریں اور خوب ول کھول کرجو چاہیں وعائمیں مانگیں۔ خصوصاً بابِ کعبہ پر ملتزم سے لیکر علاقب کعبہ بکڑ کر نیزمقام ابراھیم اور زم زم پر آگر درود شریف اور دعاکی کثرت کریں۔ ملتزم کولیٹ کر نہیں "ٱلسَّائِلِّ بِبَابِكَ يَشَأَلُكَ مِنْ فَضَلِكَ وَ مَغْفِرَتِكَ وَ يَرْجُوا رَحْمَتُكَ (عالمگیری) (ترجمہ: تیرے در پر سائل تیرے فضل ومغفرت کی بھیک مانگتا ہے اور تیری رحت کا امیدوارہے) حجر اسود کوبوسہ دیتے وقت رورو کرید دعا رُ حِين "يَا يَمِينَ اللهِ فِي أَرْضِهِ إِنِّي أَشْهَدُكَ وَكَفِي بِاللَّهِ شَهِيداً إِنِّي أَشْهَدُ أَنْ لَّالِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَّسُولَ اللَّهِ وَ أَنا أُوَّذِّعُكَ هٰذِهِ الشَّهَادَةَ لِتَشْهَدَلِيْ بِهَا عِنْدَاللَّهِ تَعَالَىٰ فِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ يَوْمَ الْفَزَعِ الْاَكْبُرِ اللَّهُمِّ إِنِّي اَشْهَدُكَ عَلَى ذَٰ لِكَ وَ اَشْهَدُ مَلْئِكَتَكَ الْكِرَامِ وَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَدِّرٍ وَ اللهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمِعِيْنَ (ترجمہ: اے زمین پراللہ کے یمین! میں تجھے گواہ بنا تا ہوں اور اللہ کی گواہی کافی ہے کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور محمد عظیفے اللہ کے رسول ہیں اور میں تیرے پاس اس شہادے کو امانت

ر کھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس قیامت کے دن بھس دن بردی گھبر اہث ہوگی تو میرے لئے اسکی گواہی دے گا۔اے اللہ ! میں تچھ کواور تیرے فر شتوں کو اس پر گواہ کر تا ہوں۔اور ہمارے سر دار محمد علیہ اور آپ کی آل و تمام اصحاب پراللہ درود کھیجے۔)

عور تیں اگر حیض و نفاس کی جالت میں ہوں توا نھیں طواف و و اع کا ترک کرنا جائز ہے اور اسکے ترک کر دینے ہے ان پر کفارہ بھی نہیں الی صورت میں وہ معجد حرام میں واخل ہو ہے بغیر کسی دروازے کے باہر کھڑے ہوکر دعاما نگیں اور نہایت رنج و غم کے ساتھ دور ہی ہے کعبۃ اللہ کوالوداع کہیں البتہ مر دول کیلئے اگر کسی معتبر عذر کے باعث بھی طواف و داع ترک ہو جائے تو دم واجب ہے طواف و داع کا آخر وقت معین نہیں۔ اگر طواف و داع کر کے سفر کاارادہ کر لیس لیکن اسکے بعد کسی وجہ سے مکہ معظمہ میں پھر ٹھیر نا پڑا بھی تو طواف و داع اور وقت دوبارہ طواف کر لیس کیس اور چکا۔ لیکن مستحب ہے کہ رخصت ہوتے وقت دوبارہ طواف کر لیس کے لیس کے درخصت ہوتے وقت دوبارہ طواف کر لیس کے لیس کے درخصت ہوتے وقت دوبارہ طواف

طواف وداع کے موقع پریت اللہ سے جدائی پر زیادہ سے زیادہ حزن و مال کی کیفیت ول میں پیداکریں۔اشک آور آنکھوں سے خاصہ کعبہ کی طرف نہایت حسرت کی نگاہ سے و کیھتے ہوئے بہتر ہے کہ تقطیماً اُلٹے پاؤں سے چلخر مجدح ام کے باب الوداع (جمکوباب الحزن بھی کہتے ہیں) سے بایاں پاؤں باہر نکالیں یہ تعظیم اہل تقوی کی علامت ہے جیسا کہ ارشاور بانی ہے " وَمَنْ یعظِم شَعَائِر اللهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقَوَى الْقُلُونِ (رَجمه: جو شخص الله كى نشانيول كى تشعَائِر اللهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقَوَى الْقُلُونِ (رَجمه : جو شخص الله كى نشانيول كى تعظيم كرے تو يمي دلول كا تقوئى ہے) فقيمى كتب ميں بھى ہدايت ہے كه "دوائ كے بعد كعبة الله كى طرف منه كركے الله پاؤل چليس يہال تك كه مسجد حرام كے باہر نكل جائيں (عالمگيرى - شرح و قايد)

# حج میں عور تول کیلئے استثنااور رعایتیں

جج اوا کرنے کے دوران عور تول کو ان کے قطری اور نسوانی تقاضوں کے پیش نظر شریعت نے رعابیتیں دےرکھی ہیں جن کاخلاصہ ورج ذیل ہے:

عور توں کوائلی عصمت وعفت کے تحفظ کی خاطر شرعی تھم ہے کہ
کسی محرم کے بغیر ان کا حج کیلئے روانہ ہونا ناجائز اور گناہ ہے
کیونکہ حضرت عبداللہ بن عباس رض اللہ عنہ سے مروی حدیث
شریف ہے حضور سول مقبول اللہ نے فرمایا کہ کوئی مرد سی جنبی
عورت کے ساتھ تنہا نہ رہے اور کوئی عورت اپنے محرم کی
ہمراہی کے بغیر سفر نہ کرے (مخاری ۔ مسلم) البدا عور توں کا غیر
محرم مردوں کو فرضی محرم بناکر حج کرنا گناہ ہے۔ ایسی صورت
میں اس عورت کا حج تو ہوجائیگا مگر قدم قدم پرایک گناہ اسے اعمال
میں اس عورت کا حج تو ہوجائیگا مگر قدم قدم پرایک گناہ اسے اعمال
نامہ میں لکھاجائیگا اور فرضی محرم مرد تو مفت میں خواہ نخواہ اسے

CG ITI DO

حصہ میں بھی گناہ مول لے گا۔

ا جوعورت ج کرنے کی استطاعت رکھتی ہے گراہے محرم میسر نہیں تواسکے لئے یہ حکم ہے کہ محرم ملنے تک ج کو ملتو کی کرے جبکہ اس کی اس تاخیر میں کوئی گناہ نہ ہوگا۔ حتی کہ عمر بھر اس کو محرم نہ مل سکے توالی عورت کو مرتے وقت اپنی جانب ہے ججبدل کی وصیت کرناواجب ہے۔

طلاق کی عدت کے ایام میں عور توں کا حج ہی نہیں بلعہ دوسرا کوئی معمولی سفر بھی حرام ہے۔ اس کے باوجود عدت کی حالت میں کسی عورت نے حج کیا تو اسکا حج تو ہو جائے گا لیکن وہ سخت گنجگار ہوگی۔

سے عور توں کا احرام مردوں کی طرح تہیند باند ھنا یا چادر اوڑ ھنا ہیں۔ سر کے بالوں کو دیگر عام او قات کی طرح کپڑے ہے ڈھا مکنا تو واجب ہی ہے لیکن عورت کا احرام اسکے سر میں نہیں بلحہ چہرہ میں ہے۔ للذا احرام میں عور تیں عسل ووضو کے سواسر کونہ کھولیس البتہ اپنا چہرہ کھار کھیں۔ اگر چہرہ پر کوئی البی چیز ڈالیں جو چہرہ سے جدارہے تو جا تزبائحہ مستحب ہے۔ (فتح القدیر)

۵) عور تول کو اپنے احرام میں روز مرہ کے سلے ہوے رنگین کیڑے پہناجائز ہے اسکے علاوہ وہ موزے 'وستانے'ریشی سلے کیڑے' سونا اور دوسرے ہر قتم کے زیور پہن سکتی ہیں۔ابیاجو تا بھی پہن سکتی ہیں جس سے قدم کی در میانی ہڈی چھپ جائے۔

- ۲) عور توں کو حیض و نفاس کی حالت میں مسجد حرام (بلحه کسی بھی مسجد) میں جانااور طواف کرناسخت گناہ ہے۔
  - 2) عورتیں اونچی آوازسے تلبیہ نہ پڑھیں۔
- ۸) عورتیں ہجوم کے وقت حجرِ اسود کے قریب نہ جائیں دور
   ہیسے اسلام کریں۔
  - عور تیں طواف میں اضطباع ور مل نہ کریں۔
- ۱۰) صفاومروہ کے در میان سعی کرتے وقت عور تیں دونوں سبز ستونوں کے در میان نہ دوڑیں بلحہ اپنی معمولی و قاریبے چلیں۔
- اا) گر سے عمرہ یا جج کیلئے روائل کے وقت عور تیں آگر ایام میں ہوں توان توان اس مالت میں بھی احرام باندھ سکتی ہیں۔ ممکن ہو تو عنسل کریں ورنہ وضو کرکے قبلہ رو بیٹھی اور نیت کرکے تلبیہ بڑھ لیں۔احرام کادوگانہ نمازنہ پڑھیں۔
- ۱۲) عور تول کو احرام باندھنے کے بعد ایام شروع ہو جائیں تو احرام ٹوٹا نہیں بلحہ قائم رہتاہے۔
- ۱۱س عور تیں حیض و نفاس کی حالت میں عمر ہ کیلئے نہ مسجد حرام میں واخل ہوں اور نہ ہی نماز پڑھیں۔البتدا پی رہائش گاہ پر قیام کر کے تلبیہ

تکبیر 'تہلیل آور تسبیحات پڑھ سکتی ہیں۔ پاک ہوجانے اور عنسل کرنے کے بعد یاو ضوحرم شریف میں داخل ہو کر عمرہ کے ارکان

کرنے کے بعد باو صوحرم سر کیف میں دائی ہو کر تمر یعنی طواف و سعی کریں اور حسب قاعدہ بال کٹا کیں۔

۱۳) عور توں کو اگر ۸مر ذی الحجہ سے پہلے ایام شروع ہو جائیں تو اسی حالت میں احرام باندہ لیں۔ چج کی نیت کرکے تلبیہ بھی پڑھیں۔ منی عرفات اور مزدلفہ میں نمازیں نہ بڑھیں البتہ تلبیہ کہیں 'تملیل اور تسپیات بڑھتی رہیں۔

1۵) کمزور اور بیمار عور تیں اگر دن میں رقی جمار نہ کر سکیں تورات میں رمی کریں۔اگر عورت اتن بیمار جو کہ جمرہ تک سواری پر بھی نہ جا سکے تووہ اپنی طرف سے نیا بتا رمی کرنے کادوسرے کووکیل یا قائم مقام ہنا سکتی ہے۔

۱۲) اگر طواف کے دوران حیض شروع ہو جائے تو الی عورت طواف بند کردے اور مسجد سے باہر آجائے سعی بھی نہ کرے۔ پاک ہونے کے بعد طواف و سعی کرے اور اگر طواف کمل ہونے کے بعد حیض شروع ہو جائے تو اسی حالت میں سعی کرناجائز ہے جسکے لئے پاکی لازی نہیں ہے

۱۷) عور تیں طواف زیارت بھی اپنایم میں نہ کریں۔البتہ پاک ہوتے ہی فوراً طواف زیارت کریں۔ایام کی وجہ سے طواف زیارت میں

تاخير موجائے توان پردم واجب نہيں موگا۔

اکھ حاکھ عورت اپنی انتائی مجبوری کے حالات میں (مثل اسکے محرم یا سکے ساتھ والوں کی تاریخ والیسی میں توسیج اور مکہ مکر مہ میں مزید قیام بالکل ناممکن ہو) مجبورا طواف زیارت کرلے تواسکا جج پورا ہو جائیگا مگر وہ گنگار ہوگی جسکے لئے وہ توبہ واستغفار کرنے کے علاوہ حدود حرم میں بدنہ کا کفارہ دے۔ اس حالت میں عورت سعی کرسکتی ہے لیکن دوگانہ طواف صرف پاک ہونے کے بعدراستہ میں یا گھر پر پڑھ لے۔ (عمرة الفقہ ناوالسیل)

نوٹ: اس عمل کو عام اجازت یا فتوئ ہرگز شبھیں کیونکہ انتائی مجبوری کے بغیر ایساکر نابالکل ناجائز اور سخت گناہ ہے۔

19) حیض و نفاس والی عورت کو طواف وداع کا ترک کرنا جائز ہے کیونکہ اس سے طواف وداع ساقط ہو جائے گا اور طواف و وداع ترک کرنے پردم بھی واجب نہ ہوگا۔

### قاعده كليه بإدر كھئے

1) جس طواف کے بعد سعی ہے جیسے عمرہ تو اسکی ساتوں چکروں میں اضطباع اور صرف پہلی تین چکروں میں رمل کریں۔ ۲) جس طواف کے بعد سعی نہیں ہے جیسے طواف وداع تو ، اسمیں اضطباع اور دمل نہ کریں۔

استثنا: اگر طواف زیارت سے پہلے جج کی سعی نہ کی تھی بات استرام اتار نے بعد سعی نے کے بعد سعی کے بول میں طواف زیارت کے بعد سعی کریں تواس طواف میں اضطباع تو بالکل نہیں ہوگا البتہ طواف کی پہلی تین چکروں میں ریل کرنا ہوگا۔

س) ججرِ اسود کے پاس دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو ججرِ اسود کی جانب کریں۔ ججر اسود کے سوا جج کے باقی مقامات میں دونو ن ہاتھ اٹھاتے وقت ہتھیلیوں کوبطور دعا آسائلی طرف کریں۔ مگر جمرات کے پاس ہتھیلیوں کوکھیۃ اللہ کی طرف کریں۔

(نهر الفائق خانيه -غاية الاوطار)

جو عبادات یا مناسک معجد میں ادا نہ ہوں جیسے سعی وقونی
 عرفات وقونی مز دلفہ اور رمی جمار تو طہارت شرط نہیں۔لین جو
 عبادات معجد میں ادا ہوں جیسے طواف یا نماز تواسمیں طہارت شرط

۵) عمرہ کے طواف میں حجر اسود کا بوسہ (اسلام) لیتے ہی تلبیہ
 یعنی "لبیك" پڑھنامو قوف کردیں۔

٢) ج كے دوران دسويں ذي الحجه كوجمر اعقبه (براشيطان) ير بيلي

--- (G) (1) 3) ------

کنگری مارنے کے ساتھ ہی تلبیہ پڑھنامو قوف کر دیں۔ 2) جج میں مسنون ومستحب عنسل نو (۹) ہیں۔

ا) احرام كاعنسل

۲) مکه معظمه میں داخل ہونے کاعسل

٣) طواف قدوم كاعسل

هم) وقوفِ عرفات كاعسل

۵) وقوف مزدلفه كاغسل

۲) اارذی الحجه کو تینوں جمرات کی رمی کے وقت عسل

۲۱رذی الحجه کو تینوں جمرات کی رمی کے وقت عسل

۸) ۱۳ رذی الحجه کو تینوں جمرات گاری کے وقت عنسل

٩) طوان وداع كاعشل (اتحاف)

تون: ١٠ ر ذى الحجه كو جمرة عقبه كى رى كے وقت عسل منسب التحاف)

۸) الحجہ کو جمعہ واقع ہو تو عرفات شہر نہ ہونے کی وجہ
 سے وہاں جمعہ کی نماز نہیں ہے صرف ظہر کی نماز اواکریں -

ج کے دنوں میں منی میں جعہ پڑھنا جائز ہے مگر باقی تمام
 سال منی میں جعہ پڑھنا منع ہے۔

١٠) حاجيون يرعيدالاضخاكي نمازمعاف ہے۔

اا) ایام جے کے دوران ہر شب 'آنے والے دن سے منسوب ہوگی مثلاً یوم عرفہ یعنی امرذی المجہ سے قبل کی رات کو "شب یوم العرفہ " اور ۱۰ ارذی المجہ سے قبل کی رات کو"شب یوم النح " بھی کہتے ہیں۔

### ج بدل

عبادت تین قتم پرہے

۱) بدِنی ۲)مالی ۳) بدنی ومالی کامر کب

ا) بدنی عباوت: بدنی عبادت جیسے نمازیا روزہ وغیرہ میں نیاب بنیں ہو سکتی تعنی ایک کی طرف سے دوسرا ادا نہیں کرسکتا۔

۲) مالی عبادت : مالی عبادت جیسے ز کوة یاصدقه وغیره میں
 نیاست بهر حال جاری ہوسکتی ہے۔

۳) مرکب عبادت: مرکب عبادت جیسے جج میں کوئی عاجز ہوتودوسرااسکی طرف ہے اداکر سکتاہے درنہ نہیں۔

توف: البتہ جہال تک ایصال ِ ثواب کا تعلق ہے یعنی جو پھے عبادت کی اسکا ثواب فلال کو پہنچانا ہو تو اس میں سی عبادت کی تخصیص نہیں ہر فرض و نفل عبادت جیسے نماز' روزہ'ز کوۃ'صدقہ'جے' تلاوت EG IMPE

قر آن 'ذکر 'زیارتِ مسجدسب کا ثواب زنده یامروه کو پېنچایا جاسکتاہے (در مختار۔رو مختار۔عالمگیری)

رور مارو کاروں کرا کے جادا کا دوسرے کی طرف سے ادا کرنا۔ چج بدل کرانے والے کو آمر (یامنیب) اور چج بدل اداکرنے والے کو مامور (یانائب) کہتے ہیں۔ (در مخار عالیة الاوطار)

اگر جج نفل ہو تواسکے لئے کوئی خاص شرط نہیں صرف مامور کا مسلمان وعاقل ہوناکافی ہے۔لیکن اگر فرض حج کا حج بدل ہو تواسکے لئے چند شرائط ہیں جنگی تعداد الباب المناسک نے بیس (۲۰) تک کھی ہے۔ضروری شرائط درج ذیل ہیں۔

- ا) مامور کا مسلمان اور عاقل ہونا۔
- ۲) آمر ریا حج فرض ہو چکا ہو لیعنی اگر حج فرض نہ ہوا تھااور حج بدل کرایا تو
   فرض حج اوانہ ہوابلحہ بعد میں فرضیت حج کی صورت میں اگر قادر ہو
   تووہ خود فرض حج اواکرے اور عاجز ہو تو دوبارہ حج بدل کرائے۔
- س) جج فرض ہوجانے کے بعد آمر خود جج ادا کرنے سے عاجزیا مجبور ہو گیا ہو۔
- س مرتے وقت تک آمر مسلس عاجز بی رہا ہو۔ اگر در میان میں آمر خود چھر کے تابل ہوجائے توسابقہ چیدل کافی نہیں۔
- ۵) آمر نے تھم دیا ہو لینی آمر کے تھم کے بغیر حج بدل نہیں ہو

سكنا البته أكر مورث كي طرف سے اسكے وارث نے ج بدل کیا تواس میں تھم می ضرورت نہیں۔

٢) آمرنے جيکو تھم دياہے وہي ججبدل کرے جس کے بجائے کسی دوس سے نے مج بدل کیا تو مج نہ ہوا۔ ہاں اگر مرنے والے نے وصیت کی تھی کہ میری طرف سے فلاں آدمی حج کرے اور وہ مر گیا

یا تکار کر گیا تواب دوسرے سے چجبدل کر اناجائزہے۔

 کا آمر نے اگر اختیار دیا ہو کہ کی سے بھی حج کرا دیا جائے تو سی ہے بھی حجبدل کرایا جاسکتا ہے۔

مج بدل کے سفر کاخر ج آمر کے سارے یا کشوال سے ہونا جا ہے۔ **(**\)

> آمر کے وطن سے مامور حج بدل کو جائے۔ (9

آمرکی میقات سے مج کا احرام باندھے۔اگر مامور نے میقات سے (1+ عمره كاحرام بإندهااور مكه مكرمه جاكر حج كاحرام بإندهااور حج كرليا نو

آمر کا حجمد ل ادانه ہو گا۔

صرف ایک شخص کی طرف سے جج کا حرام باند ھنا۔ (11

صرف ایک حج کااحرام باندهنار (11

مامور کو جائے کہ آمرکی نیت سے فج کرے بلحہ بہتر ہی (11 ہے کہ زبان سے بھی لبیک عن فلال (آمر کانام) کہدے۔

مامور کو آئن تمیز ہو کہ حج کے افعال سمجھتا ہو۔مامور مرو (10



ہویا عورت جائزہے مگرالیاعالم ہاعمل مر دافضل ہے جواپنا حج اداکر س

بكا تهو\_

توٹ: ۱) ججبدل کرنے میں مامور کے لئے مناسب ہے کہ افراد کرے۔آمر کی اجازت سے قران کرناجائزہے لیکن دم قران مامور اپنی رقم سے اوا کریگا۔ البتہ ججبدل میں تمتع کرنے کامستلہ ذرا پیچیدہ ہے کیونکہ تمتع میں جج کا احرام آمر کی میقات سے باندھنا ممکن نہیں اسلئے احتیاطاً علماء کرام نے ججبدل میں تمتع کی ممانعت کی ہے۔

ب) بہتر ہے کہ حج بدل کے لئے الیا شخص بھیجا جائے جو خود اپنا فرض حج ادا کر چکا ہو لیکن اگر آیسے کو بھیجا جو خود ادا نہیں کیا توجب بھی حجبدل ہوجائیگا(عالمگیری)

ج) مکہ مکر مہ یا مدیدہ منورہ میں رہنے والوں نے فرض حجبدل کرانا درست نہیں۔اس صورت میں مامور کا اپنا حج تو ہو جائےگالیکن آمرکی طرف سے حج نہیں ہوگا۔البتہ والدین میں نے کوئی فوت ہو جائے اور اسکے ذمہ فرض حج تھا نیز اس نے اسکی ادائی کی وصیت بھی نہ کی ہو تو بیٹا والدین کی طرف سے بطور احسان خود حج کرے یا کسی دوسر نے شخص سے مکہ مکر مہ ہی سے حج کراے تو میت کافرض حج ادا ہو جائےگا۔

د) والدين پر حج فرض نہيں تھا اسكے باوجود بيٹا الكي طرف سے

· Color Dominion

خودیا کی دوسرے فخص سے مکہ معظمہ میں نفل جج بدل کر اسکانے جسکے لئے کوئی شرائط نہیں۔

ھ) اجارہ یا ٹھیکہ کے طور پر اجرت پر تجیدل کرانا کسی صورت میں بھی جائز نہیں۔ مثلاً بعض لوگ چند آدمیوں کی طرف سے روپیہ وصول کر کے سبکی طرف سے ایک آدمی سے تجیدل کرادیتے ہیں جو بہر حال ناجائز ہے۔

# سفر جج بے دوران نماز میں قصر سے مسائل

جو شخص اپنے وطن اصلی (ہمیشہ سکونت کی جگہ) یا وطن اقامت (جمال پندرہ دن یازیادہ رہنے کے ارادہ سے قیام ہو) سے تین دن کی مسافت کے سفر کا ارادہ کر کے اپنے شہر کی آبادی سے نکل جائے اور پندرہ دن سے کم شھیرنے کی نیت ہو تو شرعی اصطلاح میں اسکو مسافر کہتے ہیں۔ چاہے یہ فاصلہ کسی تیزر فار سواری کے ذریعہ کم وقت میں ہی کیوں نہ طے کر لیاجائے۔ تین دن کی مسافت جامعۂ نظامیہ حیدرآباد کے نصاب اہل خدمات شرعیہ کے مدوت میں اسکو ساٹھ "60" میل (محماب فی دن اوسطاً ہیں"20" میل) ہے جو رق (حق) کمیلو میشرکے مساوی ہوتے ہیں۔

"قصر" کے لغوی معنی ہیں کو تاہی یا کی۔ چنانچیہ عمرہ اور حج میں

eg lar Di

حجامت کیلئے بھی قصر کا لفظ استعال ہوا تھاوہاں حلق بعنی پوراسر منڈانے کے بجائے اس میں کمی کر کے بال کترانے کو'' قصر'' کہا گیا تھا۔

شریعت نے مسافر کو میر رعایت دے رکھی ہے کہ مسافر جب اپنے شہریاگاؤں کی آبادی سے باہر نکل جائے تواسکو فرض نماز ظہر عصر اور عشاء کی حار فرض رکعتوں کی جگہ دو ہی رکعت پڑھناواجب ہے سنتوں 'وتراورنوا فل میں کوئی قصر نہیں ہے۔اگر کوئی مسافران فرض نمازوں میں دو کی بجائے پورے چار ر کعت پڑھیگا تووہ گنبگار ہو گا۔ بال اگر بھول کر پڑھ لی تو دور کعت فرض اور وور کعت نقل ہو نگی لیکن سجد ۂ سہو کر ناہو گاور نہ فرض قصر نمازاد سر نو دوہرائی

سفر میں بھی چونکہ چار رکعتوں میں کمی کرکے دور کعت پڑھی جاتی ہیں اس لئے اس عمل کو "قصر "کہاجا تاہے۔ حج کے دوران نماز میں قصر کرنے نه کرنے کے بارے میں مسائل درج ذیل ہیں

مکه معظمه میں کوئی حاجی اس وقت مقیم تصور کیا جائےگا جبکہ کمر ذی الحبہ تک اسکا کم سے کم پندرہ دن کامکہ معظم میں ہی قیام رہا۔ ایسے حاجی مکہ معظمہ 'منلی'عرفات اور مز دلفہ میں قصر نہ کریں بلسہ تمام نمازول کی پوری ر کعتیں پڑھیں۔

اگر بے رذی الحبہ تک مکہ معظمہ میں کسی حاجی کا پندرہ دن سے کم قیام ہواوروہ مکہ معظمہ میں پندرہون یاس سے زیادہ کی اقامت کی and the second and th نیت بھی کرے تو یہ نیت اقامت درست نہیں ہوگی لہذا ابیاحا بی شرعاً مسافر ہی کے حکم میں ہوگا۔ کیونکہ پندرہ دن کے اندر اندر اندر اسے مناسک جج اداکر نے کیلئے منل و عرفات ضرور جانا پڑیگا لہذا اسے منل و عرفات اور مز دلفہ میں قصر یعنی صرف ظہر عصر عشاء کی فرض چار رکعت ہی پڑھنی موفی جائیگی۔ ہوگئی۔ و گئی۔ و گئی۔ و گئی۔

س) حرین شریفین یاکسی جگہ بھی مقیم امام نماز پڑھائے تواسکے پیچھے مسافر متقدی کو بھی امام کی طرح قصر نہیں بلتحہ پوری چارر کعت نماز پڑھنی چاہئے بعض ناواقف حاجی امام کے پیچھے چار رکعت والی نماز میں صرف دور کعت پر ہی سلام پھیرد ہے جیں اسطرح ان کی نمازہی نہیں ہوتی۔

م) البته اگرامام مسافر ہو تو قصر کرے۔اسکے پیچھے مقتد یوں میں سے جو مسافر ہوں تو وہ بھی امام کی طرح قصر کریں لیکن جو مقتدی مقیم ہوں تو وہ مسافر امام کے سلام پھیرنے کے بعد اپنی باتی دور کعتیں پوری کر لین جن میں قرات (سورہ فاتحہ و ضم سورہ) کچھ بھی نہ رخصیں بلکھ اتنی دریا خاموش کھڑے رہیں۔

۵) عرفات یا منی میں اگر مقیم امام قصر کرے تو اس امام کی اور
 مقدیوں کی سبی نمازنہ ہو گی ایسے موقع پر مسافرحاجیوں کو جا ہئے کہ

ا پی جاعت آپ بنالیں اور اس میں قصر کریں۔ یا پھر کسی مقیم امام کے پیچھے پوری نماز پڑھ لیں۔

۲) عرفات میں ظہر اور عصر کی نمازوں کو جمع کر کے اکتھا پڑھناواجب
نہیں بلعہ سنت ہے جسکے لئے پاوشاہ وقت یا اسکے نائب خطیب کا
امامت کر ناشر طہے معجد نمرہ میں سرکاری امام یہ نمازیں پڑھا تاہے۔
للذام جد نمرہ میں ہی ہیدونوں نمازیں ایک ساتھ جمع کر کے
لیذام جا سکتی ہیں۔

2) لیکن عرفات میں اپنے خیمہ کے اندر تنہا یا با جماعت کی نمازیں

پڑھیں تو ظہر کے وقت ظہر کی نماز پڑھیں جسکے اول اور آخر سنیں

بھی پڑھی جائیں پھر عصر کے وقت عصر کی نماز پڑھیں۔ یعنی خیمہ

کے اندر ظہر اور عصر دونوں نمازوں کو جمع کر کے ند پڑھیں چنانچہ

اسی پر امام اعظم ابو حقیقہ کے علاوہ امام ابو یوسف اور امام محمد علیم

الرحمۃ والر ضوال اور بعد کے تمام حقی علاء کا متفقہ فتو گ ہے

جس پر اعتراض کرنے والوں اور خیمہ میں بھی دونوں نمازیں

جمع کر کے پڑھنے پر اصرار کرنے والوں کی باتوں پر نہ

جمع کر کے پڑھنے پر اصرار کرنے والوں کی باتوں پر نہ

دھیان دیں اور نہ ان سے بحث مباحثہ کریں۔

۸) بعض لوگ اپنے خیموں میں ریٹہ یویاٹر انزسٹر کھول کر مسجد نمرہ کے امام کی قرات سنتے ہوہے دونوں نمازیں پڑھنے لگتے ہیں اور بیہ تصور

CG IAAD كر ليتے بيں كه ہم اس ام كے بن بیچھے اقتداكر رہے ہيں۔ اس طرح ان کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ کیونکہ شرعی طور پر ایک توامام کاآگے اور مقتری کا چھے ہونا ضروری ہے اور دوسرے امام و مقتدی کے در میان دو صفول برابر خالی جبکه یا عام راسته میدان مکان یا خیمه وغیر ہ حائل ہووہ جماعت کی تعریف میں ہر گزنہیں ہے۔

 ۹) مز دلفہ میں مغرب و عشاء دونوں نمازوں کو عشاء کے وقت آیک ساتھ جمع کرکے پڑھناواجب ہے جسکے لئے عرفات کی طرح یادشاہ يااسكے نائب وخطيب كالمامت كرنا شرط نهيں عشاء كى نماز ميں قصر کرنے یانہ کرنے کے بارے میں تفصیل اوپر فقرہ نمبر (۳٬۳۳) میں بیان کردی گئی ہے۔

باريہ:-/Rs.20

مرتبه: جناب الحاج سيرمحم غوث (ريٹائرڈڈ پٹی کلکٹر)

#### THE HAJ AND UMRAH DIGEST

Compiled and Published by

Mr. Syed Mohd. Ghouse

(Retired Deputy Collector)

(English)

Rs. 25/-

ہر دوکتب کے ملنے کا پیتہ: تمبر مکان 14.2,367دار السلام روبرو سجد دھوین '

یان منڈی حیر آباد ۲۱-۵۰۰۰ فون :<mark>4615295</mark>

@G101726

# مکہ معظمہ ہے متبرکآ ثار اور مقدس زیار ات

سر زمین مکہ کا ہر گو شہ بلحہ ہر ذرہ متبرک و مقدس ہے جسے حضور سر ور کا نتات علیہ اور دیگر کئی انبیائے کر ام علیم السلام اور صحابۂ عظام کی قدمیوسی کاشرف حاصل ہواہے۔ مکہ مکرمہ کی ہر گلی کوچہ اور ہر مقام سے کوئی نہ کوئی تاریخی واقعہ واستہ ہے۔ لیکن کوئی چودہ صدیوں کا زمانہ گذر جانے کے بعد وہ مقامات اپنی اصلی حالت پرباقی نہیں رہے لیکن آئے محل و قوع اور آثار کا ضرور پتہ لگ جاتا ہے۔ یہ بھی ایک المیہ ہے کم نہیں کہ موجودہ حکمرانوں کی جانب سے ان آ ثارِ مقدم سے تحفظ کا کوئی اہتمام تو نہیں کیا گیابلحہ عقیدت کیشوں کے احترام و تعظیم کوبدعت 'شرک کانام دیکر متعدد متبرکآ ثار کو دیدہ و دانستہ طور پر مٹادیا گیااور اسکے برعکس بے تحاشہ رقوم خرچ کر کے اپنے خانوادہ کے ا فراد کے ناموں سے عالی شان محلات 'شوارع (سڑک وراستے) بستیاں حتی کہ حرم شریف میں بلند دروازے بھی تغمیر کئے گئے اور ان جدید تغمیرات کی صانت و تگهداشت میں کوئی سر اٹھاندر کھی گئی۔

ذیل میں ان مقدس مقامات کی پہلے عنوان واری فہرست دی جاتی ہے جو مرشد الحجاج سے ماخوذہ پھر ان کے مجملہ چنداہم تاریخی آثار کی پچھ تفصیل بھی دی جائیگی۔

(G) (A) (B)

مولد: ١) مولد الني علية

٢) مولد سيدنا فاطمه خاتون جنت رضى الله عنها

س) مولد سيد ناعلى بن ابى طالب رضى الله عنه

٧) مولدسيدنا حمره بن عبد المطلب رض الشعنه

۵) مولد سيدنا عمرين خطاب رضي الله عنه

٢) مولد سيد نالمام جعفر صادق رضي الله عنه

مقاير: ١) مقرمعلاة ٢) مقرالعلى

۳) مقبرالمهاجرين ۴)مقبرالشيحه

وار: ۱) دارانی بحر صدیق رضیالله عنه

۲) دارار قم بن الارقم مخزومی عرف دارالحیمز ران

٣) دارالعباس بن عبدالمطلب رضي الله عنه ٢٣) دار المجرة

جبال: ١) جبل اني جبين ٢ ، جبل خندمه

٣) جبل حرایا جبل نور هم) جبل نور

۵)جبل ثبیر

ماجد: ا) وه مساجد جنگی زیارت مستحب ہے:

۱) معجد الرابي ۲) مسجد مجزرة

۳) مسجد مختبا

م) مجدار اهیم (خلیل الله نبیس فیسی) جوجبل الی فبیس پرہے

۵) مسجدانی بحر صدیق(دارالهجره)

ساجد خارج مکه معظمه :

۲) مسيد البيعه يامسجد الجن يامسجد الحرس 2)مسجد الاجابه

٨) مجدالبيعه ٩) مسجدنح ساجد منی :

۱۰) مبجد كبش ۱۱)مبجدعا كشه

۱۲) مسجد خیف (جسمیں ستر پیٹمبروں نے نماز

پرهی اور ستر انبیاء ا**س**ی د فن ہیں)

۱۳) مجدالضب ۱۳) مجدعرفه

١٥) مسجد التعيم يامسجداله يلحه

١٦) مجد جرانه (جمال سے نین سوانیاء نے

عمره لایا) ۱۷)مجدالفتح۔

مهاجد غير معروف: ١٨) مجد شعب عامر ١٩) مجداحياد

۲۰) مىجدىشجرەيامىجدىرس

۲۱) مىجددى طوى ۲۲)مىجدىررىيامىجدعبدالصمد

۲۳)مبيداراهيم

(G) (A) (D)

### ۲۴) مجدیمین الموقف جو جبل رحت کے پاس ہے۔ ب) وہ مساجد جنگی زیارت مستحب نہیں ۱) مجد نمرہ ۲) مجد تعیم

وادى: وادى السرر جہال ستر انبياء كى ناف كئى بيں اور جومكه معظمه سے تقریباً (۷) کیلومیٹر فاصلہ پر ہے۔اس حکمہ مسجد عبدالصمدیامسجد شجرہ ہے۔ مولد النبی علیہ : کمہ معظمہ کی بہاڑی الو نبیس کے دامن میں داقع محلّمہ " شاشیه" کے اندر " سوق اللیل" نامی ایک گلی تھی جس میں وہ مبارک مکان موجود تھا جس میں ٹی ٹی آمنہ کے ولارے اور حضرت عبداللہ کے جگریارے يعنى مظهراتم رسول مكرم حضرت محمد مصطفى عليقة ١٦٠ ربيع المور مطابق ۲۳ راپریل ایم عیسوی کو رحت عالم بحراس خاکدان گیتی پر رونق ا فروز ہوے۔ مذکورہ بالا محلّمہ اور اس بستی میں واقع سب مکانات موجودہ حکومت کے توسیعی پروگرام کی نذر ہو چکے ہیں وہاں اب صفا کی مشرقی جانب ایک میدان سابن گیاہے۔اس میدان میں کھ فاصلہ پررسول رحمت علیہ کی ولادت ِباسْعادت کے مبارک مکان کی جگہ آجکل ایک کمرہ نما مخضر سی عمارت ہے جو ہمیشہ مقفل رہتی ہے اور جے کتب خانہ کانام دیا گیاہے۔

محلّم بنی ہاشم : کو الو قبیس کے دامن اور مولد الرسول کے جنوب مشرق میں گلیاں اور کئی منزلد مکانات اور ان بی کے در میان "شارع بنی ہاشم" نامی COLUMBIA COL

راستہ پر مشمن ایک بستی تھی جسکو محلہ بنی ہاشم کہا جاتا تھا یہ وہی محلہ تھا جہال فیبیا تر یش اور خاندان بوہا شم کے سر دار جدالنبی حضرت عبدالمطلب آباد شے نیز بہیں وہ گھائی بھی تھی جس کو تاریخ میں شعب ایل طالب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے جہال کفار مکہ کے ظلم وستم سے حفاظت کیلئے حضور عیالیہ اور آپ کے فیبیا کے افر او تین سال تک خفیہ طور پر سکونت فرمار ہے۔ لیکن افسوس کہ اس محلّہ بنی ہاشم کو اسطرح زمین دوز کر دیا گیا ہے کہ اب اسکے کوئی نشانات باقی نہیں رہے۔

وار خد سجة الكبرى: اسى طرح مروه بهائرى سے باہر نكلتے بى سامنے ام الموسنين فى فى خد سجة الكبرى رخى الله عنها كاوه مبارك مكان تقاجى ميں جرت مديئه منوره تك تقائر و جمال علي الله عنها كاوه مبارك مكان تقاجى الول الوليال مديئه منوره تك تقائر و جمال علي الله عنها م كلثوم فى فى فاطمة الزهراء اور سيدنا قاسم و عبد فى فى ذين بن فى فى ولادت شريفه بھى ہوى تھى ليكن حيف كه موجوده حكمر انول لئے اس مبارك مكان كو بھى و حاديا ہے اور اب اسكى كوئى نشانى تك باقى نہيں رئى ۔

وارِ أَرْقَم : به جكه صفاك باس تقى جهال حضور اقدس عَلَيْكُ لهند الى دورِ اسلام ميں مسلمانوں كو توحيد كادرس دياكرتے مصاور حضر عمر بن خطاب فاروق اعظم رض الله عند اس جكه مشرف باسلام موے متھے يمال تركوں نے ايك مجد

CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE

بنادی تھی جو موجودہ حکمر انول کی جانب سے ڈھادی گئے ہے۔

مسجد عا کشہ: اسکومجر تعیم یا مجرعرہ بھی کہتے ہیں کیونکہ یہیں سے آج حاجی عمرہ کااحرام باند سے ہیں۔ نیزلی فی عاکشہ رضی اللہ عنہانے نبی کریم علی اللہ عنہانے نبی کریم علی کے حکم کے مطابق اس جگہ عمرہ کا احرام باندھا تھا۔ یہ مجدحرم شریف کے حکم کے مطابق اس جگہ عمرہ کا احرام باندھا تھا۔ یہ مجدحرم شریف کے حدود سے باہر اور مدینہ منورہ کی شاہراہ پرواقع ہے۔ یہ وہی مقام تعیم ہے جہاں حضرت خبیب صحابی رسول، من اللہ عد کو چھانی دی گئی تھی۔

مسجد فی طوی : بیم مجد تعلیم کے راستہ میں ہے۔ رسول اکرم علی احرام کی حالت میں بال ازے تھے۔

مسجدِ سر ف : معلم سے کوئی پانچ کیلومیٹر کے فاصلہ پرواقع ایک مقام کانام سرف ہے جمال حضور اکرم علیہ کی زوجۂ محتر مدام المومنین بی بی میموندر ضی الله عنباکامز ار مبارک ہے۔

مسجد جن : یہ مسجد جنت المعلیٰ کے قبر ستان کے قریب واقع ہے جسکو معجد بعث المعلیٰ کے قبر ستان کے قریب واقع ہے جنات نے بعث اور معجد حرس بھی کہتے ہیں اسی جگہ رسول مقبول علیات ہے مات میدان جیسا قرآن مجید سنا تھا اور آپ نے جنول سے بیعت بھی لی تھی۔ پہلے کھلا میدان جیسا تھااب خوصورت معجد بنادی گئی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اسی معجد کے قریب کہیں سلطان الهید حضرت خواجہ غریب نواز قدس سرہ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عریب نواز قدس سرء کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عراب اسکا عثمان ہارونی قدس سرہ کا مراد مبارک واقع تھا جسکواسطرح توڑویا گیا ہے کہ اب اسکا

EGIJI DO

كوئى نام ونشاك باقى نهيں۔

مسجد الراميد: بيد مبجد جنت المعلیٰ كے راسته ميں مبجد جن كے قريب واقع ہے جمال حضور علي في نے في کے دن اپنا جھنڈ انصب فرمایا تھااور آپ نے اپنے قاتلوں اور دشمنوں پر پوری طرح غلبہ پانے كے باوجود كسى بھى مواخذہ كے بغير انھيں معافی ديتے ہوئے اپنی شان رحمة للعالمينی كابر ملا مظاہرہ فرمایا جو ایبا بے مثال واقعہ ہے كہ تاريخ ميں كوئى ملك یا قوم آج تك اسكی نظیر پیش كرنے سے قاصر ہے۔

مسجد شخرہ: وہ متبرک مقام جہال رسول کر یم علی کے علم پرایک در خت زمین کو چر تا ہواآ کی خدمت میں حاضر ہوااور آپ کے نبی ہونے کی گوائی دی جسکے بعد آپ ہی کے حکم سے وہ در خت اپنی جگہ واپس چلا گیا۔ اس مقدس مقام پر مسجد شجرہ کے نام سے مسجد جن کے سامنے تھی لیکن موجودہ حکمر انول نے اسکواس طرح ڈھادیا ہے کہ اب اسکاکوئی نشان نہیں پایاجا تا۔

مسجد خیف : یه منی کی سب سے بڑی معجد ہے جس میں کئی پیغیمروں نے نمازیں پڑھی ہیں۔ اس مسجد میں جہال حضور اکر م سیات نے وقوف فرمایا تھاوہ جگہ ایک قبہ کی شکل میں محفوظ کر دی گئی ہے جمال نماز پڑھ کر دعا کرنی چاہئے۔ نہ کور وَبالا مقدس مقامات میں سے چند اہم تاریخی یادگاروں کا مختصر تذکرہ ذیل میں درج کیا جاتا ہے۔

E II D

جبلِ الو فبتیس: یه بہاڑ صفاک بہاڑی کے قریب اور خانہ کعبہ کے بالکل سامنے واقع ہے جو مکہ معظمہ کے بہاڑوں میں سب سے افضل ہے۔حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عند سے روایت ہے کہ جبل ابد فتیس سب سے بہلا مہاڑ ہے جود نیا کی سطح پر نظر آیا۔ دوسری روایت کے مطابق طو فانِ نوح علیہ السلام کے بعد حجرِ اسوداس بہاڑ میں امانت کے طور پر محفوظ رہا۔ (انٹر ف التفاسير ) حضورر سول اکرم علی نے اس بہاڑیر د نیاوالوں کوشق القمر کا معجزہ و کھایا تھا جبکہ آپ نے اپنی انگشت مبارک کے ایک ہی اشارے سے چاند کو دو عکڑے فرمائے تھے اور جس کابیان قرآن کریم میں بھی موجود ہے اسی بہاڑ پر ا یک چھوٹی سی مسجد بھی ہے جو مسجدِ بلال کے نام سے مشہور ہے ۔ بعض مور خین نے اسکا صحیح نام مسجر ہلال بتایا ہے کیونکہ ہلال کے معنی جاند کے ہیں۔چونکہ مکہ مکرمہ دادیوں میں گھرا ہواہے لنذااس جگہ سے رویتِ ہلال کی جاتی تھی یعنی چاندو کھا جاتا تھا۔ نیز چاند کے دو مکڑے ہونے کا معجزہ بھی اسی جكه مواتقااى مناسبت سے اسكانام "مسجد بلال" بھى كھا گيا۔اس مسجد ميں نقل نماز پڑھنااور دعا کرنا ثواب سے خالی نہیں کہ یہاں دعاوں کوشر ف قبولیت عطا کیاجا تاہے۔

جبل نور پر غار حرا: یه بیاد مکه معظمه سے منی جاتے ہوے راستہ میں بائیں طرف پر تاہے۔ یکی وہ مبارک بہاڑے جسکی چوٹی پر سیدنا جریل علیہ السام نے

COULD STATE OF THE PARTY OF THE

حضوراكرم عليقة كاسيئه مبارك جإك فرمايا تفابه

اسی مقدس بہاڑ یعنی جبل نور پر "غار حرا" ہے جو تاریخ اسلام میں بروا اہم مقدس بہاڑ یعنی جبل نور پر "غار حرا" ہے جو تاریخ اسلام میں برکار اہم مقام رکھتا ہے اور جس میں ظہور نبوت سے پہلی دوعالم علی کے طویل مدت تک عباوت فرمائے رہے اور جہاں پر سب سے بہلی وحی یعنی "اِقْدَا أَ بِالسَمْ رَبِّكَ" والی سور وَعلق کی ابتدائی پانچ قرآنی آیات حضر ت رسول اللہ علی کے قلبِ اطهر پر نازل فرمائی گئیں جسکے بعد قرآنِ پاک کے نزول وحی کاسلسلہ قائم رہا۔

جبل نور میں غار نور: یہ بہاڑی مکہ معظمہ سے جنوب کی طرف تقریباً (۹) کیلو میٹر فاصلہ پر واقع ہے اور تقریباً ڈھائی کیلو میٹر بلند ہے۔ اس بہاڑی چوٹی کے قریب "غار ثور" ہے جس میں ہجرت کے موقع پر حضور آقائے نامدار علی اللہ اور حضرت سیدنا ابو بحر صدیق رضی اللہ سنے تین رات قیام فرمایا تھا جہال کفار مکہ قد مول کے نشانات و کیصتے ہوئے گرفار کرنے کے لئے غار کے منہ تک پہنچ کئے تھے لیکن غار کے منہ پر مکڑی کا جالا اور کیوتروں کا گھونسلا و یکھ والیس لوٹے۔ اس موقع پر غار کے اندر اپنے بار غار حضرت ابو بحر صدیق رضی اللہ علی کی پریشانی کو دور کرنے حضور اگر میں قیالہ نے تا کی دور کرنے حضور اگر میں قیالہ میں فرماتا ہے "لاتھ کی اُل اللہ معنیا" وی تھی اسکاؤ کر قرآن ان الفاظ میں فرماتا ہے "لاتھ کُن اِنَّ اللّهُ مَعَنا" (توہے۔ ۲۰) یعنی ممکنین مت ہواللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس بہاڑ پر چر ھے کیلئے



کافی وقت لگتا ہے اسلئے حکومتی نمائندے زیادہ تر وہاں جانے سے روکتے ہیں۔ میں۔ آج کل وہاں تک صرف خاگی موٹر کار بی جاتی ہیں۔

جنت المعلِّين : جب المعلِّي مله معظمه كاتار يخي قبرستان ہے جسكي زيارت مستحب ہے۔ اس قبر ستان میں کئی صحابہ و صحابیات و تابعین رضون اللہ علیم اور ا کابر علائے کرام و اولیاء عظام رحمہ اللہ آرام فرما ہیں۔اب اس قبر ستان کے دو جھے کر کے در میان سے سڑک تکالی گئی ہے۔ شالی جانب ایک چھوٹے اعاطہ میں حضور نبی کریم علیت کی زوجہ محترمہ ام المومنین کی خدیجہ رہنی الله عنہا کے علاوہ حضرت رسول مقبول علیہ کے اجداد بشمول حضرت عبد المطلب صاحيزاد كال حفرت سيدنا قاسم وسيدنا عبد اللدرسي الله عنما أور چیجاب اوطالب کے مزارات ہیں۔مولانا حاجی امد اداللہ مہاجر کی اور مولاناسند هي استاذ الملاعلي قارى عليم ارحه بهي يبيس مدفون بين-اسي احاطه كى جنوبي جانب حضرت عبدالله بن زمير 'حضرت عبدالله بن عمر 'حضرت فضيل ين عباس ، حضرت عبد الرحمٰن بن ابو بحر مع اپني بهن بي بي اساء بنت ابو بحر رسي الله

وعائیں قبول ومتجاب ہونے کے مقامات

ا) طواف کے دوران ۲) ملتزم میں

٣) ميزابِرحت كيني ١٩) كعبة الله كاندر

(C) 11/20-----

۵) مقام ایراهیم کے پیچے ۲) زمزم کیاس ۸) مرده یر ۷) صفایر ١٠) تنام مني مين بالعموم ٩) بحالت سعى ال) جمر وَاولي كے باس خصوصاً ١٢) جمر وُوسطى كے ياس خصوصاً ۱۱۳) جمرة كبرى كياس خصوصا ای۱) مزدلفه میں ۱۲) عرفات میں 12) مسجد بيعه ميل ١٦) مسجد خيف مين ١٩) غار فتح ميں ١٨) غارمر أسلات مين ۲۱). مبجد کبش میں ۲۰) جبل ثبیر میں ۲۲) مسجد نحر میں ٢٣) بابالسلام سے داخل ہوتے وقت ۲۴) دارخد يجركياس شب جعدين ٢٥) جبل توريس يوقت ظهر ۲۲) جبل حرامین (مرشدالحجاج)

CG 14LD Common

خراج قلبو نظر

خانهٔ کعبد کی عظمت سے کے انکارے

روضت سر کار کیر بھی روضتہ سر کار ہے

گنبد خصر انجھی ' منبر بھی 'مینارے

رات دن نظروں میں طبیبہ کاحسیس دربارے

بيند آواز كَتَنْكَ تُوكعيه مين روا

اور مدینه میں اوب لاتہ فعوا درکارے

جاليا قدس ميں جھانكا تو نظر آيايي

پہلوئے سرکار میں آسودہ بارغار ہے

بازوئے صدیق میں آرام فرماہیں وہی

مور من المن المن المنارس من الكفار ب

جس خلیفه کو ملادامادی شه کاشرف

ذاتِ ذوالنورین ہے یا حیدرِ کرارہے

آپے میں مھی شفاہو گی نداے عیسیٰ مسے!

یہ ول مضطر رسول اللہ کا پیمار ہے

جانے دوجنت میں م رضوال نے فرشتوں سے کہا

غالبًا یہ تو غلامِ احسیدِ مخمآر ہے

روروروئ نی ئے اے اجل اخوش آمدید

صوفی اعظم جان دینے کیلئے تیار ہے

(عرض کرده مولف ناچیز)



زيارت مدينه منوره

اور

بارگاه مصطفی علیسی میں حاضری

= EG 119 20 =

## طیبه کی خسیں یادیں

(از مولف)

ممکن نہیں خالق کی سب حمد و ثنا کرنا

حق نعتِ نبی کا بھی مشکل ہے ادا کرنا

موتی ہے ترب دل میں یاد آتے ہیں جب دوران

مليول ميں مدينه كي تھا اپنا كھرا كرنا

و من مو صحابهٔ کا یا کیاری ہو جنت کی

جاجاکے تمازوں کا ہرجایہ پڑھا کرنا

وہ صحن میں مسجد کے بیٹھے ہوے حیرت سے

في النبار خطرًا كو بس تكت رما كرنا

مانندِ كبور كبر أَرُّ أَرُّكَ فضاوَل مِين

گنبد په نگامول کا وه صدقه جوا کرنا

تقی قدر کی شب ہر شب اور عید کاون ہر ون

روزانه مواجبه میں تھا مجرا کیا کرنا

لذَّت لئے کوڑے شرمت کی تصورین

رِّم رِّم کاوہ کا سول میں کھر کھر کے بیا کرنا

پھر کاش مدینہ میں ہو شام و سحرابیے

سر کار اس عاصی کو پھر یاد فرا کرنا

اعظم دراقدس كالبائي بهكارى ب

سر کار نواسول کا کچھ صدقہ عطا کرنا

## تجليات مدينه

کعبۃ اللہ ہو کہ منی 'میدانِ عرفات ہو کہ منزلِ مزدلفہ غرض حرمِ کہ کے روح پرور ماحول میں عشق کی وار فکلی اور جنون کی آشفتہ سری جب سارے مناسکِ حج کی بھیل کر لیتی ہے تو پھول شاعرہ حج اوا ہوتے ہی کعبہ میں نہیں لگیا جی کیسی کر دیتی ہے بے چین مدینہ کی خوشی

جج ہونے کے ساتھ ہی ول سوئے مدینہ تھی جا تاہے۔ عشاق کے ان قافلول کی مسر توں کا عالم نہ پوچھے جو شہر رسول کیلئے رخت سفر باندھے پیکیر شوق بن جاتے ہیں۔ دیار حبیب میں حاضری کے ارادے اور تصور کے ساتھ ہی جنول کا تمام تر جوش اب دانائی وہوش میں تبدیل ہوجا تاہے جب تک خافۂ کعبہ مرکز نظر بنار ہا تو کاروان عشق کی رہنمائی دست جنول میں رہی اور جب شہر مدینہ فردوس نگاہ بیخ کاوفت آیا تو قافلۂ محبت کی رہبری احرام بدوش خرد کے ہاتھوں میں آپنی بینے کاوفت آیا تو قافلۂ محبت کی رہبری احرام بدوش خرد کے ہاتھوں میں آپنی علی کے موشیار

مدینہ کارخ کرتے ہی آرزؤں کے چن میں بیار آگئ۔ امیدوں نے پھول برسائے۔ شوق نے چراغ جلائے۔ تمناؤں نے نویدیں سائیں۔خوش مختوں نے استقبال کیا۔ ارمانوں کا کاروال اب کعبئہ مقصود کی جانب روال ہے۔ کمہ اگر ہیہ وجلال کاپائے تخت تھا تو مدیندر حمت و جمال کی راجد ھاتی ہے جہاں



کی فضاؤل میں مستی 'ہواؤل میں ختکی اور نظاروں میں دکشی ہے۔
حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوگ نے اپنی کتاب " جذب القلوب"
میں تحریر فرمایا ہے "حضور علیہ کی زیارت کا قصد کرنا اور آپ کی مسجد کی زیارت سے مشرف ہونا حجے مقبول کے برابر ہے بلعہ جو حج اواکر کے آیا اسکی بھی مقبولیت کاذر بعہ وسبب ہے "غرض بیتا بی شوق میں منزلیں طے ہونے لگتی ہیں مقبولیت کاذر بعہ وسبب ہے "غرض بیتا بی شوق میں منزلیں طے ہونے لگتی ہیں میں اس تک کہ مدینہ قریب آجا تا ہے۔ وہ می مدینہ جو محبوب خداکی بارگاہ ناز ہے '
جو سید الانبیاء کی حریم قدس ہے ' جو امام الرسل علیہ کی جلوہ گاہ خاص ہے '
جو سلطان کا تنات کادار السلطنت ہے 'جہاں چہنچ ہی اوب کی آئسیں جھک جاتی ہیں 'عقید توں کی پیشانی خم ہو جاتی ہے۔ احترام کا سر فرشِ ر او بن جاتا ہے اور ہیں نود کو دیکارا گھتا ہے۔

حاجیو آوشهنشاه کا روزه دیکھو کعبہ تودیکھے کے کعبہ کا کعبہ دیکھو

یی وہ شہر مدینہ ہے جہاں ہزاروں بارسید الملا کلہ جبر کیل امین طبے اللام اپنی جبیبی عقیدت جھائے وست بستہ حاضر ہوا کرتے تھے۔ جہاں فرشتوں کے قافلے دن رات جاروب کشی کے لئے آج بھی حاضر ہوا کرتے ہیں۔ جہاں مغفرت کے یقین کے ساتھ شفاعت کی تسکین ملتی ہے۔

(G)(1) (B)

اد هر عاصیوں کی پشیمانیاں ہیں ۔ اُد هر رحمتوں کی فراوانیاں ہیں نگاہوں کی فردوس ہے ہزم طیبہ ۔ جدهر دیکھئے جلو<sup>0</sup> سامانیاں ہیں

اللہ کے کیے کیے محبوبوں نے یہاں اپنے ماتھ نیکے ہیں۔ اسکی گلبوں میں اولیاء اللہ نے پاس اوب سے مد توں تک جوتے نہیں پہنے۔ اس بارگاہ میں اگر ہم سر کے بل چل کر جائیں تو بھی کم ہی ہے۔ علائے کر ام کا اتفاق ہے کہ گنبر خصر ااور تربت انور کی یہ پاکیزہ سر زمین اپنے میں جو امانت و سعادت رکھتی ہے اسکے باعث صرف افضل البلاد اور اجمل الارض ہی نہیں بلحہ روضئہ اقدس توعرش اعظم سے بھی ارفع واعلی ہے چنا نچر دا لمحتار میں علامہ شامی بروایت علامہ عقیل حنبلی نقل کرتے ہیں ''ان تیل کے آلبقعة افضل میں المکوش من الکوش ''' فقل کرتے ہیں ''ان تیل کے آلبقعة افضل میں نازک تر اوب گا ہیں۔ ذری آساں ازعرش نازک تر اوب گا ہیں۔ زیر آساں ازعرش نازک تر افضل گردہ می آید جنبلہ و بایزید ایں جا

عثق وایمان کی نگاہوں میں مدینہ کابیہ شہر اور اسکا گوشہ گوشہ اسلئے جنت بدامال ہے کہ یہاں وہ صاحب جمال آسودہ ہیں کہ بوسف علیہ اسلم اپنے تمام ترجمال کے باوجود جن کا عکس جمال نظر آئیں۔ یہاں وہ سلطان عالم آزام فرما ہیں کہ سلیمان علیہ اللم اپنے جملہ شکوہ کے ساتھ جنگی بارگاہ میں نیاز مندیوں کا نذرانہ پیش علیہ اللم والد ہونے کے باوجود اپنے اس ما جزادے کے وسلے کے حاجت مند نظر آئیں۔ یہاں وہ حاصل ووعالم ہیں کہ ما جبرادے کے وسلے کے حاجت مند نظر آئیں۔ یہاں وہ حاصل ووعالم ہیں کہ

جنے صدقہ میں ساری مخلوق کو وجود نصیب ہوا جنگی بارگاہ سے عارضی سحر کو حسنِ تابانی ، عنچوں کو تعبیم ، پھولوں کو سوغاتِ تکلم اور آبشاروں کو ترنم ملا۔ جاند کو جاند نی سورج کو کرن ملی تو اہروں کو بیٹر اری اور موجوں کو بائٹین ملا۔ وہ گھڑی کتی سعادت مند ہوتی ہے جبکہ انتظار شوق میں بر سول کی بیاس آئسیں گنبر خضر اے جلووں سے تھنڈی ہوتی ہیں۔ بے خودی میں سو کھی زبان درود و سلام کے نغموں سے تر ہوتے ہیں ہوئے عقیدت کیلئے آئسیں زمین پر جھک جاتی سلام کے نغموں سے تر ہوتے ہیں ہوئے گئی ہے۔

لے سانس بھی آہتہ کہ دربار نبی ہے پلکوں کا جھپکنا بھی یہاں بے ادبی ہے

پیوں کا جھیانا جی یہاں ہوگاور کیسی دل افرونساعت ہوگی کہ وہ کتناد کش سال ہوگاور کیسی دل افرونساعت ہوگی کہ عائبانہ ''یانی سلام علیک'' پڑھنے والا آج ایکے روپر و درودو سلام کا نذرانہ پیش کر رہا ہے۔ معجدِ نبوی اور روضنہ اقدس کا ہر گوشہ خیر وبر کت کی جلوہ گاہ ہے جہال کے ذرہ ذرہ پر محبوبیت چھائی ہوی ہے خصوصاً منبر شریف اور قبر مطہر کا در میانی حصہ جمکو حضور سرور کا کتات علیہ ہے ہے منانی حصہ جمکو حضور سرور کا کتات علیہ ہے نے جنت کے باغیجوں میں سے ایک باغیجے فرمایا ہے وہال سجدے براہ راست باغ فردوس کے سجدے ہیں۔ پھر مصلی نبوی 'ستون ہائے مبارک اور دربار کی شایانِ شان آرائش و بیں۔ پھر مصلی نبوی 'ستون ہائے مبارک اور دربار کی شایانِ شان آرائش و زیبائش دیکھنے تو بے ساختہ ذبان پر آتا ہے۔

کعبہ خداکا گھر بھی ریاضِ خلیل بھی پی کی لیکن قتم خدا کی مدینہ کھاور ہے

مدینه منوره کی فضیلت: شخ عبدالحق محدث دالوی قدی سرونے اپنی تصنیف" جذب القلوب الی دیار المحبوب" میں لکھاہے کہ امت کے تمام علماء کا تواس پر انفاق ہے کہ زمین ہمر کے سب شہروں میں سب سے زیادہ فضیلت اور ہزرگی رکھنے والے دوشہر مکئر معظمہ اور مدینہ منورہ ہیں لیکن اس بارے میں اختلاف ہے کہ ان دونول شہروں میں ہے کس شہر کو کس شہر پر فضیلت اور کس کو کس پر ترجیح ہے۔ تمام علماء کا اس پر اجتماع ہے کہ زمین کے دیگر تمام حصوں حتی کہ تعبہ اللہ سے بائحہ بقول بعض علماء جملہ آسانوں سے یہاں تک کہ عرش معنی سے بھی افضل زمین کا وہ مبارک مکڑا ہے جس سے حضرت سرور کا ئنات عظیمہ کا جسم اطہر ملا ہوا ہے کیو نکہ آسان اور زمین دونوں حضور على ك قد مول سے مشرف ہوے ہيں۔ خفر عمر فاروق اعظم اور خفر عبدالله بن عمر اور حضرت امام مالك رضي الله علم اور اكثر علمائي مدينة منوره كا مذہب ہیہ ہے کہ مکم معظمہ پر مدینهٔ منورہ کو فضیلت ہے لیکن بعض علماء کہتے ہین کہ مدینۂ منورہ اگر چیمہ مکہ معظمہ ہے افضل ہے لیکن خاص تحبۃ اللہ اس ہے

اسکا خلاصہ سے کہ مکہ معظمہ کا شہر حضور نبی کر یم عظیمہ کی قبر شریف کو چھوڑ کر باقی مدینہ کے شہر سے افضل ہے اور حضرت سرکار دوعالم عظیمہ کی قبر شریف کی زمین مکہ کے شہر باتحہ خانۂ کعب سے بھی افضل ہے CG (A)

مدید شریف کی فضیلت کئی اجادیث شریفه اور روایات میں آئی ہے جن میں سے کچھ درج ذیل کئے جاتے ہیں

ا) حضور انور عقیہ مدینۂ منورہ کوبے حد محبوب رکھتے تھے۔ جب بھی سفر سے واپس ہوتے اپنی چادر کو سفر سے واپس ہوتے اپنی چادر کو بازو سے ہٹاد سے اور چہر ہ مبارک سے گردو غبار کو صاف نہیں فرماتے۔ار شاو فرماتے کہ مدینہ کی خاک میں شفاہے۔

۲) حضرت عباس من الدعد نے روایت کی ہے حضور نبی کریم علیہ نے فرمایا کہ حق تعالی نے مدینہ طیب کوشرک کی خباست سے پاک فرمایا ہے۔

۳) حضرت علی مرتضی من الله عندے مروی ہے کہ شیطان اپنی پر ستش اور پو جاکر نے سے مدینہ میں ناامید ہو گئے۔

۳) سر کار دوعالم علیہ نے فرمایا پہلے جو لوگ میری شفاعت سے مشرف ہو نگے دہ مدینہ والے پھر مکہ والے پھر طائف والے ہو نگے۔

مرت ہو سے وہ مدینہ واسے پر ملہ واسے پر طالف واسے ہو ہے۔

۵) حضور علیہ نے مدینہ منورہ میں اپنی مات کیلئے دعا فرمائی ای طرح صحابہ اور تابعین نے بھی مدینہ میں اپنی موت کی دعا کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میری قبر کیلئے مدینہ کے سوا پوری زمین پر کوئی دوسری جگہ مجھے بہند نہیں ہے میری قبر کیلئے مدینہ کے سوا بوری اعظم رضی اللہ عنہ اکثر اپنی شہادت اور مدینہ چنا نجیہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اکثر اپنی شہادت اور مدینہ

میں اپنی موت کیلئے دعا کی ہے۔ حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ نے ایک فرض حج اوا ہونے کے بعد پھر حج نہیں فرمایا اور مدینۂ منورہ سے باہر نہیں تکلے اس خوف

eg 141,Di

ے کہ کہیں جھے مدینۂ منورہ کے سوائے کی اور جگہ موت نہ آجائے۔ چنانچہ آخروم تک مدینہ میں رہے اور مدینہ مین ہی دفن ہوئے۔

۲) کاری کی حدیث ہے مدینہ گناہوں کی نجاست سے آدمیوں کو اس طرح یاک کر تاہے جیسا کہ بھٹی چاندی سے میل کو دور کرتی ہے۔

ری با کر باہے بین کہ کی چاہداں کے ماں ورور رائے۔

2) ارشادِ نبوی علیہ ہے جو شخص میرے پروسیول ( یعنی مدینہ والوں) کواحر ام کی نظر سے دیکھے گا تو میں قیامت کے دن اسکا گواہ اور شفاعت کرنے والا ہو نگا اور جو میرے پروسیول کی بے حرمتی کرنگا تواسکو (دوزخ کے ایک حوض سے پیپ اور لہو) پلایا جائیگا۔

۸ حدیثِ شریف ہے مدینہ میری ہجرت کی جگہ ہے میری الدی آرام
 گاہ ہے اور قیامت کے دن ستر ہزار فرشتوں کے ساتھ میرے اٹھنے کی جگہ
 ہے۔

 ہ) حضور علیہ نے فرمایا "مدینہ کی تکلیف وشدت پر میری امت میں سے جو کوئی صبر کریگا قیامت کے دن میں اسکا شفیع ہو نگا۔

(مىلم-تزندى)

۱۰) رسول الله علی نظر مایا جس سے ہوسکے کہ مدینہ میں مرے تووہ مدینہ ہی مرے تووہ مدینہ ہی مرے تووہ مدینہ ہی میں اسکی شفاعت کروں گا۔

روں گا۔

(ترمذی ابن ماجہ ابن حبان ہے ہیں کی کی کا تو میں اسکی شفاعت کروں گا۔

اا) حضور علی کی خدمت میں لوگ جب شروع شروع کے مجل کے

کر حاضر ہوتے تو آپ اسکو لے کر فرماتے الی تو ہمارے لئے ہماری محجوروں میں برکت دے 'ہماری محجوروں میں برکت دے 'ہمارے لئے ہمارے مدینہ میں برکت دے 'ہمارے حاج و مدینہ میں برکت دے 'ہمارے حاج مد میں برکت فرما یا اللہ! بیشک ایرا اللیم ملہ اللام تیرے بندے اور تیرے خلیل اور تیرے نبی تھے اور بیشک میں تیرا بندہ اور تیرانبی ہوں انہوں نے مکہ کیلئے تجھ سے (خیر وبرکت کی) دعا کر تا ہوں کہ اخصیں بھی مکہ والوں جیسی برکت (عطا) فرما اور مکہ والوں کو جہاں ایک برکت دی تو مدینہ والوں کو جہاں ایک برکت دی تو مدینہ والوں کو اسکے برابر دودوبر کتیں عطافرما۔ (مسلم)

17) رسول الله علی فی فرمایا یا الله! تومدینه کو بهارا ایما محبوب بنادے جیسے ہم کو مکہ محبوب بهادے اس سے زیادہ اور اسکی آب و ہواکو ہمارے کے درست فرمادے۔ اسکے صاع و مد میں برکت عطافر مااور یہاں کے مخارکو جفور میں منتقل کرکے بھی ہے۔ (مسلم)

۱۳) ابد ہریرہ رض الدعہ سے روایت ہے حضور اکرم علی نے ارشاد فرمایا مجھے ایک الی بستی کی طرف (جرت) کا حکم ہوا جو تمام بستیوں کو کھا جا کیگی (سب پر غالب آئیگی)۔ لوگ اسکویٹرب کہتے ہیں اور وہ مدینہ ہے جو لوگوں کو اسطر حیاک وصاف کر بگی جیسے بھٹی لوہے کے میل کو۔

(مخاری مسلم)

۱۴) مدینہ کے راستوں پر فرشتے (پیرا دیتے) ہیں۔اس میں نہ د جال آئے اور نہ طاعون۔(یخاری ومسلم)

CONTROL CONTRO 10) ارشاد نبوی علیہ ہے کہ مکہ وہدینہ کے سوائے کوئی شہر الیا نہیں کہ جہاں د جال نہآئے۔مدینہ کا کوئی راستہ ایسا نہیں جس پر فرشتے پر ہاندھتر پہرانہ ریتے ہوں۔ د جال شور ز ( قریب مدینہ ) میں آگر اتر نگا۔اسوقت مدینہ میں تین ز لزلے ہو تلکے جن سے ہر کافر اور منافق وہاں سے نکل کر د جال کے ماس چلا جانيگابه (مخاری و مسلم)

 ارشاد نبوی علیہ ہے جواہل مدینہ کے ساتھ برائی کاارادہ کریگا تواللہ تعالیٰ اسکواک میں ایسا بیکھلاویتاہے جیسے سیسے اگ میں یا نمک پانی میں گھل جاتا ہے۔(ملم یزاز)

12) ارشاد نبوی علیہ ہے جو اہل مدینہ کو ڈرائیگا اللہ تعالی اسکو خوف میں ڈالیگا \_(این حبان)

10) ارشاد نبوی عصص ہے جو اہل مدینہ کو ایذادیگا تو اللہ تعالی اسکو ایذادیگا اور اس پر اللّٰداور فرشتوں اور تمام آدمیوں کی لعنت ہے اور اسکانہ فرض قبول کیا جائيگااور نه نفل - (طبرانی کبیر)

مسجد نبوی کی فضیلت: ۱) حضور علی نے فرمایا کہ میری معجد میں ایک نماز کعبہ کے سوا دوسری معجدول میں ایک برار نمازول سے بہتر ہے۔ بیشک میں سب نبیوں میں آخری نبی ہول اور میری معجد سب معجدول میں آخری مسجد ہے۔ (مخاری و مسلم) دوسری روایت میں بچاس ہزار نمازوں کا نۋاب لکھاہے۔(ائن ماجہ) 

ارشاد نبوی ہے جو شخص میری اس معجد میں نیکی کرنے یا سکھنے یا سکھانے کی غرض سے آئے تواسکام تبہ خدا کی بارگاہ میں جہاد کرنے والے کے مرتبہ کے برابر ہوگا۔ (ائن ماجہ۔ یہتی)

۳) سر کار دوعالم علیہ فی نے فرمایا جو شخص میری مسجد میں چالیس نمازیں اسطرح پڑھے کہ کوئی نماز اسکی فوت نہ ہو تواللہ تعالی اسکے واسطے دوزخ 'عذاب اور نفاق سے نجات ککھدے گا۔ (طبرانی احمد)

م) ارشاد نبوی علی ہے جو شخص وضو کر کے میری معجد میں نماز پڑھی تواسکی یہ نماز ایک ج کے برابر ہے۔ (رقیمہ)

۵) ارشاد نبوی عظی ہے آگر میری معجد صفاتک وسیع کی جائے تو بھی وہ میری ہی معجد ہے اور حضرت عمر فاروق رمنی اللہ عد نبوی کو ذوالحلیقہ تک بھی بڑھادیا جائے تو وہی معجد نبوی رہی گ۔(رقیمہ)

۲) جومکہ تک ارادہ کیااور پھر میری مسجد تک آنے کی نیت کی تواسکے لئے دوج مقبول لکھے جاتے ہیں۔(رقیمہ)

روضئہ رسول کی فضیلت: ۱) حضور عظیہ نے فرمایا "میرے جمرہ اور میرے مجرہ اور میرے مبرک در میان جنت کا کیا بی میں ہے۔"

۲) ارشاد نی علیه به "میری قبر اور میرے منبر کے در میان جنت کا ایک اغیر ہے۔"

CG IA: Di

۳) ارشاد نبوی علی ہے" بے شک میر امنبر جنت کے ایک باغیجہ کے اور ہے۔"

۳) ارشاد نبوی علیہ ہے" کہ میرامنبر میرے خوض کے اوپرہے۔"

۵) ارشاد نبوی علیقہ ہے "میرے حجرہ اور میرے مصلٰی کے در میان جنت کاایک باغیجہ ہے۔"

۲) ارشاد نبوی علیہ ہے "منبر شریف کے قریب جھوٹی قتم کھانا سخت منع ہے کیونکہ ایسے شخص پر اللہ کی فرشتوں کی اور سب آو میوں کی لعنت ہے۔"

نيارت نبوى كا حكم قرآن من : قرآن پاك من ار شادر بانى به "وَلَوْ اَنَّهُمْ إِذْ ظَّلَمُوَّا اَنْفُسَهُمْ جَاءُوْكَ فَاسْتَغْفُواللَّهُ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُّ الرَّسُولُ لَوَجَدُواللَّهُ تَوَّاباً رَّجِيْماً \ (نماء - ١٣)

(ترجمہ: اوراگروہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر کے اسے حبیب! تمہارے پاس ائیں اور اللہ سے تخشش مائیکس اور رسول بھی ایکے لئے تخشش مائیکے توضر ور اللہ کو توبہ قبول کرنے والااور رحم کرنے والا پائیس گے۔)

سارے علاء کرام اس بات پر منفق ہیں کہ اس آیت شریفہ میں مسلمانوں کو بارگاہ نبوی میں حاضر ہو کر زیارت کرنے اور سرکار سے مغفرت مانکنے کا حکم دیا گیا ہے چنانچہ اہل سنت والجماعت کے چاروں ندہب والوں نے اس آیت شریفہ کو آواب زیارت میں ہرجنے کی بدایت کی ہے۔

CE WE

حضور رسول مقبول علیہ کی قبر اطبر کی زیارت تمام علماء کے پاس قولاً اور فعلاً دین کی تمام سنتوں سے افضل ہے۔ اور بھن علمائے مالیمیہ توزیارت نبوی کو سنت واجبہ تصور کرتے ہیں۔

حضرت امام اعظم رض الدعد سے حسن بن زیاد روایت کرتے ہیں کہ پہلے مکہ میں آگر فج کے مناسک اداکریں اور چر مدینہ میں آگر زیارت سے مشرف ہوں۔ حضرت امام اعظم الد حنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک زیارت نبوی علیقہ مندوب باتوں سے افغل ہے اور سارے متحبات میں اسکی زیادہ تاکید ہے اور اسکووا جبات کے درجہ کے قریب بتایا گیا ہے۔

سورہ نیاء کی آیت ندکورہ بالا اس بات کی دلیل ہے کہ گنبگار لوگ
روضتہ نبوی پر حاضری دیر مغفرت طلب کریں اورید ایک الیا عظیم رتبہ ہے
کہ بھی ختم ہونے والا نہیں ہے کیونکہ وصال نبوی کے بعد بھی آپ کا امت کیلئے
مغفرت چاہنا خامت ہوا۔ اس معاملہ میں آپ کی حیات و ممات برابر
ہے۔مصباح الظلام میں حضرت امیر المو منین علی بن ابی طالب رضی اللہ عد سے
روایت ہے کہ حضور نبی کریم عظیمی کی تدفین کے تین روز بعد ایک اعرائی آیا اور
فود مزار نبوی پر مراقب ہو الور لوشتے ہوئے کہنے لگا کہ اللہ کے رسول!
جو پچھ آپ نے خدا سے سنا 'ہم نے وہی آپ سے سناور جو پچھ آپ نے خدا سے
سکھ کریاد کیا ہم نے آپ سے بھی وہی سکھ کریاد کیا۔ حق تعالی نے ایک پی

EG INT DO

پڑھی اور اسکے بعد عرض کرنے لگایا نبی! میں نے اپنے پر ظلم کیا ہے اور آگی جناب میں حاضر ہوا ہوں اور اپنے گنا ہوں کی مغفرت طلب کرتا ہوں اور آپ کی جانب سے شفاعت چاہتا ہوں قبر نبوی سے فوراً اواز آئی " قد عفر لک" لینی پیشک تیرے گناہ مخشد ئے گئے۔

غرض روضد نبوی کی زیارت کرنااور حضور علی استغفار و در طلب کرنا محکم ربانی سے ثابت اور جائز ہوااور بید زیارت مردول اور عور تول سب کیلئے مستحب ہے۔ جب آپ کی زیارت مستحب ثابت ہوی تو آپ کی زیارت مستحب ورشرع کے موافق ہونالازم قراریایا۔

زیارتِ نبوی کا تھم احادیث میں: ۱) عبداللد بن عمر رضاله مدے روایت ہے رسول مقبول علقہ نے فرمایا "مَنْ زَارَ قَبْرِیْ وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتْیْ "جو میری قبر کی زیارت کرے اسکے لئے میری شفاعت واجب ہے" (وار قطنی ہے "ق)

۲) عبداللدین عمر رض الله عند سے روایت ہے رسول الله علی فی ارشاد فرمایا "جو میری زیارت کیلئے نہ آیا اور ماجت کیلئے نہ آیا تو مجھ پر حق ہے کہ قیامت کے دن اسکا شفیع ہوں" (طبر الی کمیر)

م) عبدالله ن عرر می الله سے بی روایت ہے ارشاد نبوی علیہ ہے" مَنْ هُرِجَ وَ زَار مِنْ بَعُدَ وَفَاتِنْ فَكَانَهُمَا زَارَ بِنِى فِيْ حَدَاتِنْ " "جس فرج كياور ميرى وفات كے بعد ميرى اثيارت كى تواليا ہے جيے ميرى -----

حیات میں زیارت سے مشرف ہوا" (دار قطنی۔طبرانی)اس حدیثِ شریف سے یہ بھی پتہ چلا کہ حضور عصلیہ اپنی قبرِ مبارک میں زندہ و حیات ہیں جسکی تصدیق دیگراحادیث سے بھی ہوتی ہے۔

۳) حاطب رضی الله علی ارشاد نبوی علی کے سری میری و فات کے بعد میری قبری ارشاد نبوی علی کے سری دری میں زیارت کی و فات کے بعد میری قبر کی زیارت کی اور جو حرم مکہ یا حرم مدینہ میں سے کسی ایک حرم میں مریکاوہ قیامت کے دن امن والوں میں اٹھ گا" (پہنی)

۵) عمر بن الخطاب رض الدهد سے روایت ہے رسول اللہ عظیمی نے فرمایا "جو شخص میری زیارت کریگا قیامت کے دن میں اسکا شفاعت کرنے والا یا گوائی دین والا ہو نگا اور جو حرمین میں مریگا اللہ تعالی اسکو قیامت کے دن امن والوں میں اٹھا یکا۔ (بیمتی)

2) ارشاد نبوی علیه ہے اگر میری زیادت کرنے والا جانے کہ اسکے لئے کیا ہزا (بدلہ) ہے تووہ مخض ہر حال میں میری قبری زیادت کیلئے بچوں کی طرح (بھاگتے آواز کرتے ہوے) آئےگا۔ (رقیمۂ تقدس شامہ)

زیارت نبوی کے فقہی احکام : ۱) روطنہ نبوی کی زیارت مبارک

CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF

افضل مندوبات سے ہے بلعہ واجب کے قریب ہے۔ (عالمگیریہ)

7) حاضری میں خالص زیارت اقدس کی نیت رہے یہاں تک کہ امام
این ہمام فرماتے ہیں کہ اس بار مسجد شریف کی نیت بھی شریک نہ کریں۔ گر
مناسب ہے کہ قبر ومسجد نبوی دونوں کی نیت کرلیں۔ (عالمگیری)

۳) اگر جج فرض ہے تو جج کر کے مدینہ طیبہ حاضر ہوں۔ ہاں البتہ مدینہ طیبہ راستہ میں ہو تو زیارت کے بغیر جج کو جانا سخت محر ومی اور قساوت قلبی ہے۔ طیبہ راستہ میں ہو تو زیارت کے بغیر جج کو جانا سخت محر ومی اور قساوت قلبی ہے۔ البتہ جج نفل ہو تو اختیار ہے کہ پہلے جج سے فارغ ہو کر محبوب کے دربار میں البتہ جج نفل ہو تو اختیار ہے کہ پہلے جج سے فارغ ہو کر محبوب کے دربار میں

حاضر : و یا سر کار میں پہلے حاضری دیکر حج کی مقبولیت ونورانیت کیلئے وسیلہ

بنائيں(عالمُليربه)

م) جب زیارت کیلئے روانہ ہول توراستہ میں درودو ذکر میں ڈوب جائیں جیسے جیسے مدینہ شریف قریب آئے شوق د ذوق زیادہ ہو تاجائے۔ (فتحالقدیر) مدینہ منورہ کو روانگی: حضرت شخ عبدالحق محدث دہلوی قدس راء اپنی کتاب "جذب القلوب" میں تحریر فرماتے ہیں" اچھی طرح سمجھ لیناچا ہے کہ رسول مقبول عیاف کی زیارت کا قصد کر نااور آپ کی مجد شریف کی زیارت سے مشرف ہونا چی مقبول کے برابر ہے بلحہ جو جج اداکر کے آیا ہے اسکی بھی قبولیت کا ذریعہ اور سب ہے۔"

یہ بھی ویکھا گیاہے کہ بعض گمراہ بدیخت لوگ طرح طرح سے حیلے بہانے اختیار کر کے خود بھی حاضری مدینہ سے محروم رہتے ہیں بلحہ دوس ول کو بھی مدینۂ طیبہ جانے سے روکتے ہیں۔ ان کی باتوں میں ہر گزنہ آئیں اور نہ ان
سے کوئی بحث مباحثہ کریں بلحہ پورے ادب واحترام سے مدینہ طیبہ کا ارادہ
کریں۔ صاحبِ "جذب القلوب" نے یہ بھی لکھا ہے کہ سرکار دو عالم علیہ کی فاص نیت کر کے معجد نبوی میں حاضری دینا مستحب ہے لبذا محبت
رسول میں ڈوبے ہوے کمال شوق سے درود و سلام کی کشرت کریں شہر مدینہ
منورہ کے قریب چہنچتے ہی نہایت ادب واحترام اور خضوع و خشوع اور خاص
توجہ کا اظہار کریں۔

مدينة طبيبه مين آمد: حديث شريف مين بجب زيادت كرت والامديد کے قریب پہنچاہے تورحمت کے فرشتے اسکے آگے آگے رہتے ہیں اور زیارت کرنے والے کو قشم قتم کی بشار تیں دیتے ہیں اور رحمت کے انوار اس پر شار كرتے بين (رقيم) مدينة طيبه كے شهر مبارك مين داخل مونے سے يمل مسواک کریں 'اعلیٰ لباس پہنیں۔اگر لباس سفید ہو تو بہتر ہے کیو نکہ حضور نبی كريم علية كوسفيد لباس بهت بيند تقارجب مدينه منوره پر نظر پڑھے تو بهر ہے کہ سواری سے اتر کر بیادہ ہو جائیں اور روتے ہوے سر جھکائے آئکھیں ینچ کئے ہوے اور درود شریف پڑھتے ہوے ممکن ہو تو نظے پاؤل چلیں شہر مبارک کے دروازہ میں داخل ہوتے وقت پہلے دا ہنا قدم رکھیں اور کہیں بِسْمِ اللَّهِ مَا شَآءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ اللَّهِ لِاللَّهِ رَبِّ الدِّلْنِي مُدْخَلَ صِدْقِ وَّأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقِ اَللَّهُمَّ افْتَحْ لِي اَبْوَابَ

رَحْمَتِكَ وَارُرُقْنِى مِنْ زِيَارَةِ رَسُوْلِكَ عَلَيْهِ مَا رَزَقْتَ الْكَارِ وَاغْفِرْلِى مِنْ النَّارِ وَاغْفِرْلِي وَالْكَارِ وَاغْفِرْلِي مِنَ النَّارِ وَاغْفِرْلِي وَانْعِدْرِي مِنَ النَّارِ وَاغْفِرْلِي وَازْحَمْنِى يَا خَيْرَ مَسْئُولِ،

(ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع کر تاہوں۔جواللہ نے چاہا۔ نیکی کی طاقت نہیں گراللہ کی مدد سے۔اے رب! سچائی کے ساتھ مجھے و داخل فرمااور سچائی کے ساتھ مجھے و داخل فرمااور سچائی کے ساتھ باہر نکال۔الہی تو اپنی رحمت کے دروازے میرے لئے کھولدے اور این رسول علیہ کی زیادت سے مجھے وہ نصیب فرماجو اپنے محبوب فرما نبر دار بندوں کیلئے تونے نصیب فرمایا اور مجھے جہنم سے نجات دے۔ مجھے مخش دے او مجھے بررحم فرما۔اے بہتر سوال کئے گئے۔)

مسجد نبوی میں واضلہ: مسجد اقدس میں حاضری سے پہلے ایس تمام ضروریات سے جلد از جلد فارغ ہوں جن سے لگاؤ 'ول بیٹے کاباعث ہو۔ کس میکاربات میں مشغول نہ ہوں۔ ساتھ ہی عسل یاوضوء و مسواک کے بعد بہترین سفید پاکیزہ لباس بہنیں 'سرمہ اور خوشبو (مشک افضل) لگائیں (عالمگیریہ)۔ معجد نبوی میں واخل ہونے سے بہلے بچھ صدقہ خیرات دیں۔

مجد کے قریب آتے ہی عرض کریں ''اکتسلوہ والسّلام م عَلَیْکَتَ یَا رَسُولَ اللّٰهِ'' اور تھوڑا سارک جائیں جیسے کہ سرکارے حاضری کی اجازت مانگتے ہیں۔ جس دروازے سے چاہیں داخل ہول مگرسفت یہ ہے کہ باب جبریل یابابِ السلام سے داخل ہوں (غایة الاوطار)داہنا پاؤں (G. 14/2)

مجدیں پہلے رکھیں (فتح القدیر) مجدیں واخلہ کی وعالیتی "اللّٰهُم الْفَتُحُ لِنْ اَبُوابَ رَحْمَةِكُ " کے ساتھ اگر" نُویْتُ سُنَّةَ الْإِعْتِكَافِّ بھی پڑھ لیں توجتنی ویر مجدیں ٹھیرنا ہوگا اعتکاف کا ثواب ملے گا۔

سعودی حکمرانوں کی جانب سے معجد نبوی کی بڑی توسیع و تز کین کی گئ ہے جسکے بعد بدیک وقت تقریباً ساڑھے چھ لاکھ نمازی باسانی نمازیرہ کتے ہیں۔ ترکی حکمرانوں کے عہد میں تعمیر کردہ عنبری رنگ ہے مزین حجر ہُ نبوی ' رياض الجنه' منبرو محراب نبوی' چبوتر هٔ اصحاب صفه وغير ه پر مشتمل مبجيه نبوی کامر کڑی حصد آج بھی جوں کا توں اپنی خوبھور تی اور د لکشی کے لحاظ سے نہایت شایانِ شان ہی نہیں بلحہ اپنی بے مثالی میں منفرد و متناز ہے جسکے دروازوں ' د یواروں ' دالانوں اور جھت کی کمانوں پر قرآنی آیات اور حضور علیہ کے اساءِ گرامی کی نہایت خوش خطو خوشنما تحریبی اسکی رونق کو جارجاندلگادیے ہیں۔ ترکی اور سعودی توسیع کے در میان نیز سعودی قدیم اور حالیہ توسیع کے در میان جو کھلے زیر ساصحن ہیں۔ان میں بارہ خود کار چھتریاں نصب ہیں جو صرف بٹن دبانے پر حسب ضرورت سائبان کی شکل میں کھل جاتی یابعد کر دی جا سکتی ہیں۔ معجد نیوی کی چھت میں ایک جانب بارہ اور دوسری جانب بارہ اور تیسری طرف تین جملہ سائیس خود کار متحرک ہونے والی گنیدیں ہیں جو الكثرانك نظام سے مربوط ہیں انھیں بھی بٹن دباكر جب چاہیں سر كاتے ہوے عارضی صحن میں تبدیل کر کے موسم گرمامیں تھنڈی ہواکیلئے اور موسم سر مامیں 20G 111200

و هوپ حاصل کرنے کیلئے استعال کیا جاتا ہے۔ المحقر پہلے ہی ہے جت کی
کیاری ہے آراستہ اس حرم مقدس کو عصری سہولتوں ہے مزین کردینے
بعد اب بیہ واقعی جنتِ ارضی کہلانے کا مشخق قطعہ بن گیاہے جہال کی ہر شئے
بے نظیر اور فردوس نظر اور ہر منظر دلکش اور رشک جنال رہے بقول شاعر ب
خم جسکی فضیلت یہ دوعالم کی جبیں ہے
خم جسکی فضیلت یہ دوعالم کی جبیں ہے
مجدہ گر کو نین وہ طیبہ کی زمیں ہے
دنیا کا عقیدہ ہے اور اپنا مجھی یقیں ہے
دنیا کا عقیدہ ہے اور اپنا مجھی یقیں ہے
جو شے ہے مدینہ میں کہیں اور تبیں ہے

ریاض الجنہ یا جنت کی کیاری : باب جریل سے داخل ہوتے ہیائیں جانب حجر ہی کی فاطمہ خاتون جنت رضائد عناوا قع ہے جسکے سامنے سے گذر نے پربائیں جانب مجد نبوی کا جو حصہ ہے یعنی قبر انور اور منبر شریف کا در میانی حصہ اسکو حضور علیہ نے "روضہ می قرار دیا ہے۔ عرف عام میں اسکوریاض الجنہ یا جنت کی باغوں میں سے ایک باغ قرار دیا ہے۔ عرف عام میں اسکوریاض الجنہ یا جنت کی کیاری کہاجا تا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ کعبہ کی زیارت سے بھی جنت ملتی ہے اور روضہ نبوی کی زیارت سے بھی جنت ملتی ہے کہ مرنے کے بعد اور حشر و نشر کے بعد ملے گالیکن جنت کا سود الدھار ہے کہ مرنے کے بعد اور حشر و نشر کے بعد ملے گالیکن جنت کا یمی سود المدینہ میں نقذ ہے کہ "ریاض الجنہ" میں اوا کروہ نمازیں اور سحدے در اصل راست میں بیٹ ھی گئی نمازیں اور سحدے ہوتے ہی کیونکہ تاجد ار مدینہ باغ جنت میں بیٹ ھی گئی نمازیں اور سحدے ہوتے ہیں کیونکہ تاجد ار مدینہ باغ جنت میں بیٹ ھی گئی نمازیں اور سحدے ہوتے ہیں کیونکہ تاجد ار مدینہ

= (G, 1/9) 20 =

مالیہ نے خود فرمایا کہ "میرے گھر اور میرے منبر کے در میان جو جگہ ہے وہ ا جنت کے باغوں میں ہے ایک باغ ہے "کسی بھی معزز مہمان کے استقبال کیلیے پھایا گیا فرش و قالین مہمان کی شان و مرتبت کے موافق فیتی واعلی ہوا کرتا ہے۔خداو ند فدوس نے اپنے محبوب کی چہل قدمی اور روزانہ آمد ورفت کیلئے باغیجی جنت ہے کم کوئی دوسر افرش شایانِ شان اور زیبانہ سمجھا کیونکہ اسکے آگے د نیاکا ہر قیمتی ہے قیمتی فرش نیج اور پہنے ہے۔اس جنت کی کیاری میں محراب نبوی واقع ہے جہال آپ بہ نفس نفیس کھڑے ہو کرامامت فرمایا کرتے تھے۔ محراب نبوى :اسى رياض الجنة مين حضور سرور كونين عليه كالمصلَّى (نماز یر صنے کی جگہ) بھی ہے جہال آپ کوڑے ہو کر امامت فرمایا کرتے تھے۔اس جگہ اب ایک خوبصورت محراب بنی ہوی ہے جو محراب نبوی کہلاتی ہے۔ هفور اکرم ﷺ کے وصال کے بعد مصلّی رسول جیسی متبرک جگہ کی تعظیم کوہر قرار ر کھنے کی غرض سے حضرت الو بر صدائی رض اللہ عدائے سر کار کی تمازیر ھنے کی جگه 'سوائے قدم مبارک کی جگه چھوڑ کرباقی جگه پر دیوار بعادی تھی تاکه آپ کے سیدہ کی جگہ لوگوں کے قدمول کی بے حرمتی سے محفوظ رہے۔ بعد میں ترک حکمر انوں نے بھی اس دیوار کی حد تک محر اب بنادی۔ چنانچہ اب اگر کوئی حاجی مصلّی رسول کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھے تواسکا تحدہ حضور علیہ کے قدموں کی جگہ پڑتا ہے۔اس وقت جو مقدس محراب بنی ہوی ہے وہ نو(۹)فٹ سنگ مر مر کے ایک ہی فکڑے کی ہے جس پر سونے کے پانی سے خوبصورت میناکاری کی گئی ہے۔ دونوں جانب سرخ سنگ مرمر کے بے مثال ستون ہے ہوے ہیں۔ محراب کے اوپر سور ہ احزاب کی آبت (۵۲) کندہ ہے جس میں درود شریف پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ محراب کی مغربی جانب "هذا مصلی رَسُول الله عَلِیَّة "کھا ہوا ہے۔ مجد نبوی کے قدیم حصہ کی پیتل کی جالیوں سے بنی دیوار نصب کی گئی ہے۔ اسکے علاوہ محراب النبی کے دائیں بائیں پیتل ہی کے دو دروازے ہے ہوئے ہیں۔ آج کل مجد نبوی میں امام صاحب اس کے اگلے جھے میں امام کی کی کھیے کھڑے ہوئے ہیں۔

سمات ستون : ریاض الجنة کے وہ سات ستون جنھیں سنگ مر مرکے کام اور سنہری میناکاری سے نمایاں کر دیا گیا ہے خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ یہ ستون روضتہ انور کی مغربی دیوار کے ساتھ سفید رنگ کے ذریعہ ممتاذ کے ہوئے ہیں۔ان خاص ستونوں کی در میانی جگہ بی جنت کا کھڑا ہے تفصیل درج ذیل ہے ہیں۔ان خاص ستونوں کی در میانی جگہ بی جنت کا کھڑا ہے تفصیل درج ذیل ہے اس طوانی حق ان کے میاس کھڑے ہوکر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے ہیں اقدس عیالی اس ستون کے پاس کھڑے ہوکر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے ہیں وہ کمچور کا در خت دفن ہے جو ککڑی کا منہرین جانے کے بعد آپ کے فراق ہیں وہ کمچور کا در خت دفن ہے جو ککڑی کا منہرین جانے کے بعد آپ کے فراق ہیں

٢) اسطوانة عائشه صديقه رض الله عنها: ايك

() Opcocionement con contra contra con

میحوں کی طرح رویا تھا۔

20G 191 20E

بار حضور نبی کریم عظی نے فرمایا کہ "میری معجد میں ایک جگہ ہے کہ اگر لوگوں کووہاں نماز پڑھنے کی فضیلت کاعلم ہو جائے تووہ قرعہ اندازی کرنے لگیں" (طبر انی)

اس جگه کی نشاند ہی ام المومنین فی فی عائشہ صدیقه رضی الله عنبائے فرمائی تقی اب و ہیں ستون عائشہ بنادیا گیاہے۔

اسطوانة وفود: يه وي جكه تقى جہاں پر باہر سے آئے والے دفود سے حضور اکر معلقہ ملاقات فرمایا کرتے تھے۔

۵) اسطوانهٔ سریر: حضور سرور کونین علیه اعتکاف میں بہیں تشریف کے تصاور رات کوآپ کیلئے بہیں اسر چھایا جاتا تھا۔

ا اسطوانهٔ علی : بدوه جگه به جہال حفرت علی شر خدار می الله علی ال

CG 191 Di

2) اسطوانهٔ تهجد: اسمقام من حفور سرور کا تات علیه ماز تجدادافر مایا کرتے تھے۔

صفد اور اصحاب صفّه : صفه ك معنى بين چوتره ياسايد دار جگه - بهله يد معجد نبوی کے شالی مشرق کونے پر معجد سے ملا ہواایک چبورہ تھا۔ اب یبی چبوترہ باب جبریل سے اندر داخل ہوتے وقت جرہ شریف کے شال میں محراب تبجد کے بالکل سامنے پیتل کی جالی ہے گھرا ہواہے جبکا طول وعرض عاليس عاليس ف بآجك اس ير لوك بيله كر قرآن ياك كى تلاوت كرت ہیں جن سے چبوترہ ہمیشہ محر اہوار ہتاہے۔ دور نبوی میں اس چبوترہ پر جار تایا کچ سو فقراء مبهاجرين رہتے تھے جنگے ياس نہ گھر تھانہ دينوي سامان اور نہ كوئى كاروبار تھے۔ نہ ان حضرات کی شاوی ہوی تھی اور نہ ان کا بہاں کنبہ و قبیلہ تھا۔ ہمیشہ معجد میں عاضر رہنا ' دن میں روزہ و تلاوت قرآن اور رات میں شب میداری اور ہر جہاد میں لشکر اسلام کے ساتھ شرکت کرناان کاکام تھا۔ صفہ پر یو دوباش · كرنے والے ان محابة كرام كو "اصحاب صفة" كہا جاتا تقال اللہ تعالى اور اسك رسول علی کے ملمانوں کو رغبت ولائی کہ انھیں صدقہ و خیرات دیں۔ اصحاب صفه میں فقر و سادگی اور دنیاوی چیزول سے بے رغبتی اور بے نیازی کا جذبه پایا جا تا تھا۔ بیرا صحاب رات دن تز کیهٔ نفس اور کتاب و حکمت کی تعلیمات ماصل کرنے کی خاطر فیضان مصطفوی سے فیض یاب ہونے کیلیے خدمیت نبوی

and the contraction of the contr

میں حاضرر ہتے تھے۔ تجارت اور زراعت وغیرہ سے انکو کوئی دلچین نہیں تھی۔
اصحابِ صفہ دین کی دولت سے مالا مال تھے مگر و نیاوی زندگی میں غریت وافلاس
کا پی عالم تھا کہ بھول سید نالو ہریرہ رضی الشعہ "مین نے ستر (۵۰) اصحاب صفہ کو
دیکھا کہ جنگے پاس چادر تک میسر نہ تھی بلعہ صرف تہبند تھایا فقط کمبل۔ چادر کو
گلے میں اسطرح باندھ کر لٹکا لیتے کہ وہ پنڈلیوں تک اور بعض کے شخول کے
قریب بہنچ جاتی تھی اور ہاتھ سے اسے تھامے رکھتے کہ کہیں ستر نہ کھل
جائے۔ (مخاری شریف جلداول)

گنید خضر ا: روضه اقدس کے اوپر گنید خضر اے جبکی شکل ہر عاشق رسول مملمان کے دل میں مملمان کے دل میں مہران کے دل میں ہوتی ہے۔ ابتدائی تغییر میں سفید رتگ کا گنید تغییر کیا گیا تھا جسکو "قبة البیضاء" کہا جاتا تھالیکن بعد میں گنید نبوی کی از سر نو تغییر ہوئی اور اس پر سنر رنگ کرایا گیاای سب اسکو "گنید خضراء" کے نام سے یاد کیا جاتا ہے جسکی صرف تصویر دکھے لینے سے ایک سے مملمان کی آنکھوں میں نور اور ول میں سرور پیدا ہو جاتا ہے۔ مجد نبوی کے اندر ریاض الجنة 'محراب النبی' ساتوں ستون' اصحابِ صفہ اور گنیدِ خضراء وغیرہ پر مشتمل روضہ نبوی کاوہ حصد آج بھی اس شکل میں موجود ہے جس کوتر کی حکمر انوں نے تغییر کروایا تھا۔

مبحد نبوی کی تغییر و توسیع کا کام دور نبوی کے علاوہ حضرت عمر و حضرت عثمان رض اللہ جہا کے زما نکہ خلافت میں بھی ہوا۔ اسکے بعد خلیفہ ولیدین 16 11 DE

عبد الملک اور ترکی دور حکومت میں خصوصاً سلطان عبدالمجید نے اضافہ کیا تھا اب سعودی دورِ حکومت میں معجدِ نبوی کی بے بناہ توسیع عمل میں آچکی ہے اسکے باوجود الکھول فرز ندالنِ توحید کیلئے آج بھی سے معجد شکوہ کو تاہ دامنی کرتی ہے اور ممارت سے باہر بھی نماز باجماعت کی صفیں ہوتی ہیں۔

الغرض معجد نبوی میں داخل ہونے کے بعد اگر باجماعت کوئی نماز قائم ہے تواس میں شریک ہو جائیں جسکے پڑھنے سے تحیة المسجد بھی ادا ہو جائیں جسکے پڑھنے سے تحیة المسجد بھی ادا ہو جائیگی درنہ آگر غلبۂ شوق مہلت دے اور وقت کراہت نہ ہو توریاض الجنة میں حضور علیہ نماز پڑھنے کی نماز پڑھنے کی میان ورکعت تحیة المسجد اداکریں جس میں فاتحہ کے بعد بہلی رکعت میں سور ہ کا فرون اور دوسر کی رکعت میں سور ہ اخلاص پڑھیں۔ اور دبال نماز پڑھنے کا موقت نہ ملے تو جہال بھی ہو سکے اس کے نزدیک اداکرنے وبال نماز پڑھنے کا موقت نہر میں گر جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس نعتِ عظمیٰ کو سشن کریں۔ پھر جبدہ شکر میں گر جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس نعتِ عظمیٰ میں آر اورا بنادر دیا قبوایت تھیب فرما۔

ابادبواحترام میں متعفرق 'گردن جھائے' آٹکھیں نیچی کے ا لرزتے کا نیچے 'گنا ہول کی ندامت سے پسینہ پسینہ ہوکر حضور علیہ کے عفود ا کر مکی امید رتھیں اور حضور والا کی پائیں تعنی مشرقی سمت مواجہہ عالیہ میں حاضر ہول۔ (G. 110)

مواجہہ شریف اور مقصورہ شریف : روضنہ اقدس کو پیتل کی جالیوں سے اور اطراف دیگر لوہے کی جالی دار دروازوں سے بندر کھا گیا ہے۔ مواجہہ شریف کی جانب جالی میں تیوں مزارات متبرکہ کے مقابل گول گول سے تقریباً چھ سات اٹج قطر کے دائرے ہیں ایک دروازہ بھی ہے جو تمام دروازوں کی طرح ہروقت بندر ہتا ہے اس ممارت کو مقصور ہُ شریف کہتے ہیں۔

اس مقصورۂ شریف کے اندر حضور اکرم علیہ 'حضرت ابو بحر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنوں کی مبارک قبریں ہیں جنکی تر تیب ہیئت اور صورت کے بارے میں کوئی سات روایتیں آئی ہیں جن کوعلامہ سمہودی علیہ الرحہ نے اپنی کتاب ''وفاء الوفا'' میں تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ ان میں جو صورت زیادہ مشہور ہے وہ ذیل کی طرح ہے۔ جنوں (قبلہ)

مغرب مشالله عليه مشرق مشرت الديم عليه مشرق مشرت الديم عليه مشرق مشرق مشرق مشرق رضى الله عنه

(C) (P) (D)

یہ تینوں مزارات مبارک دراصل فی فی عائشہ رمنی الدعنہ کے حجرہ شریف کے اندر ہیں۔ جالی مبارک میں جو دائرہ حضور اقدس علیہ کے چیر وَانور کے مقابل بنایا گیاہے اسکو مواجبہ شریف کماجا تاہے۔

مز ار انور برحاضر کی اور آواب: مواجبہ شریف میں تین چارہا تھ کے فاصلہ پر سرِ اقدس کے پاس قبلہ کی طرف پشت کر کے اس طرح کھڑے دہیں جیسے نماز میں کھڑے رہتے ہیں۔ (یقف کما کیقف فی المصلوق عالمگیریہ) اس وقت سرکار کاروئ انور مقابل روبر وہو جائے گا کیونکہ آپ مز ار انور میں قبلہ رخ آرام فرما ہیں لیکن خبر دارنہ اس سے زیادہ قریب ہوں اور نہ ہی اپناہا تھ جالی اقدس کولگانے کی جسارت کریں نہ یوسہ وینے کی جرات کریں ۔ یہ اسلیے نہیں کہ معاذ اللہ ایما کر ناشر کیابہ عت ہے بلے اس احساس کے تحت کہ اسلیے نہیں کہ معاذ اللہ ایما کرناشر کیابہ عت ہے بلے اس احساس کے تحت کہ جھو جیسے عاصی کے گن ہگار ہاتھ اور ہونٹ اس لائق نہیں کہ اس پاک جالی کو چھو سکیں یا سے یوسہ دے سکیں۔

نبت خودبہ سعت کردم و من منععلم زال کہ نسبت بہ سگ کوئے توشد ہے اولی

آنخضرت علیہ کی تورانی صورت کر ہمہ کادل میں خیال باندھیں اور تصور کریں کہ آپ کھیر مبارک میں زندہ اور حیات آرام فرما ہیں اور زیارت کرنے والے کے احوال سے واقف ہیں اور اسکے سلام ومعروضات کو ساعت فرمارہ

EG 11 ( 2)

ا) اِنْهُ نَائِمٌ فِي لَحْدِهِ وَ يَعْلَمُ زَائِرَهُ وَ يَسْمَعُ كَلَامَهُ
 ا) اِنْهُ نَائِمٌ فِي لَحْدِهِ وَ يَعْلَمُ زَائِرَهُ وَ يَسْمَعُ كَلَامَهُ

٢) لَا فَرْقَ بَيْنَ مَوْتِهِ وَ حَيَاتِهِ فِي مُشَاهِدَتِهِ لِاُ مَّهِ وَمَعْرِفَتِهِ
 بِاَحْوَالِهِمْ وَنِيّاً تِهِمْ وَ عُزَائِمِهِمْ وَ خُوَاطِرِ هِمْ وَ ذٰلِكَ عِنْدَهُ
 جَلِيّ لاَ خِفَاءً بِهِ. (مواہب لدنی)

ر اصل سر کار دو عالم علی بین بین بین حقیقی د نیاوی جسمانی حیات کے ساتھ وراصل سر کار دو عالم علی بینے بینے بینے سے آپ کی اور تمام انبیائے کرام کی و بینے بینے وصال کے پہلے تھے۔آپ کی اور تمام انبیائے کرام کی رحلت صرف خدا کے وعدہ کی تصدیق میں ایک آن کیلئے تھی۔ان کا انتقال صرف عوام کی نظر سے چھپ جانا ہے۔

اب نہایت اوب واحرام ، خشوع و خضوع اور عجز واکسار کے ساتھ بارگاہِ نبوی کی عظمت کا لحاظ کرتے ہوئے نہ زیادہ او نچی اور نہ ہی بہت پست آواز سے بلعہ در میانی آواز سے سلام گذرانیں۔ورنہ آپکی بارگاہ میں آواز بلند کرنے سے سارے اعمال اکارت ہو جاتے ہیں۔(سورۃ حجرات۔۲)۔

اے پائے نظر ہوش میں آگوئے نی ہے۔ آنکھوں سے بھی چلنا تو یہاں بےاد فی ہے

مجراوتشكيم: 1) آبديده بوكر صلاة وسلام كانذرانه جن لفظول مين جائيل

كُذارير ـ كَمَازَكُم يول عَرضَ كَرِين ـ اَلشَّلَامُ عَلَيْكَ اَيْهَا النَّبِيُّ السَّيِّدُ الْكِرِيْمُ وَالرَّسُولِ المسكَّمَ وَفَ الرَّحِيْمُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتَهُ اعوه ني جوسر وارس يم رسول رؤف اور رحيم بي آپ پرسلام اور الله كي رحت اور اسكى بركتين بول-

الصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيَّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَحَبِيْبَنَا وَ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيَّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَحَبِيْبَنَا وَ فَرَيْدَا اللَّهِ

اے ہمارے سر دار'ہمارے نبی'ہمارے حبیب اور ہماری آنکھو کی تھنڈک اللہ

کے رسول! آپ پردرودوسلام ہو۔
الصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَانِيقَ اللَّهِ
الصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَاحَبِيبَ اللَّهِ
الصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَاحَبِيبَ اللَّهِ
الصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَاحَبِيبَ اللَّهِ

الصّلوة والسّلام عَلَيْكَ يَاجَمَالَ مُلْكِ اللّهِ اللّهِ السّلام عَلَيْكَ يَاجَمَالَ مُلْكِ اللّهِ اللهِ السّلام عَلَيْكَ يَاجَمَالَ مُلْكِ اللّهِ السّلام عَلَيْكَ يَا نُورَ عَرْشِ اللّهِ السّلام عَلَيْكَ يَا نُورَ عَرْشِ اللّهِ السّلام عَرْشَ كُور آپ پرورودوسلام عو السّلام عَلَيْكَ يَا خَيْرَ خَلْقِ اللّهِ السّلام عَلَيْكَ يَا خَيْرَ خَلْقِ اللّهِ اللّهِ السّلام عَلَيْكَ يَا خَيْرَ خَلْقِ اللّهِ

اے اللہ کے مخلوق میں سب سے بہتر! آپ پر درودو سلام ہو السَّلَ مِ عَلَيْكَ يَا شَفِيْعَ الْمُذَنِدِيْنَ عِنْدَ اللَّهِ

@G/19/23

اے اللہ کے پاس گنگاروں کی شفاعت کرنے والے آپ پر در وووسلام ہو اَلصَّلُوهُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنْ اَرْسَلَهُ اللَّهُ رَحْمَةً اللَّهُ رَحْمَةً اللَّهُ رَحْمَةً اللَّهُ اللَّهُ رَحْمَةً اللَّهُ اللَّهُ رَحْمَةً اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ رَحْمَةً اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلِلْمُ اللْمُولِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعِ

اے وہ ذات جسکواللہ نے سارے جہانوں کیلئے رحت بناکر بھیجاآپ پر درودو سلام ہو

السَّلامُ عَلَيْكَ وَعَلَى اللِكَ وَاصْحَابِكَ وَامْتِكَ وَامْتِكَ وَامْتِكَ وَامْتِكَ وَامْتِكَ وَامْتِكَ

آپ پرآپ کی آل پراور آ کی اصحاب پراور آگی تمام امت پردرودوسلام ہو جہاں تک ممکن ہو اور زبان ساتھ دے اور ستی نہ ہو صلاۃ و سلام کی کثرت کریں۔ حضور سے اپنے اور اپنے والدین پیرومر شد 'اساتڈہ 'اولاد' اعزہ واقربا' احباب اور سب مسلمانوں کیلئے شفاعت ما تکس اور باربار یوں عرض کریں احباب اور سب مسلمانوں کیلئے شفاعت ما تکس اور باربار یوں عرض کریں احباب اور سب مسلمانوں کیلئے شفاعت ما تکس اور باربار یوں عرض کریں انسان کی الشفاعة کیا رسول اللّٰہ

(ترجمہ: اے للہ کے رسول! میں آپ سے شفاعت مانگا ہوں)
پھر اگر کسی نے حضور کی خدمت میں سلام عرض کرنے کی خواہش کی ہے تو
اسکی طرف سے بھی سلام بجالانے کا شرعاً تھم ہے۔ اسکااسطرح اظہار کر سکتے
ہیں السلام علیک یارسول اللہ من (فلال بن فلال) اور فلال بن فلال کی جگہ اسکا
نام لیں اگر بہت سے لوگوں نے سلام عرض کرنے کہا مگر سب کے نام یاد نہیں
تو یوں عرض کر سکتے ہیں یارسول اللہ! آپ پر ہراس شخص کی جانب سے سلام

ہوجس نے مجھ کو آئی بارگاہ میں سلام عرض کڑنے کو کہا تھا۔

ضروری درخواست: کتاب بذاسے استفادہ کرنے والے هر حاجی صاحب سے عاجزانه درخواست سے که اس درویشِ عاصی قاضی سید اعظم علی صوفی قادری بن حضرت مفتی سید احمد علی صوفی قادری کیلئے بھی سلام کر بعد شفاعت کی بھیک ضرورمانگیں۔

ب) پھراپنی داہنی جانب یعنی مشرق کی طرف ایک ہاتھ برامر فاصلہ ہٹ کر دوسرے دائرہ پر حضرت صدیق اکبرر منی اللہ عنہ کے چرو کا نورانی کے سامنے

کھڑے ہوے یوں سلام عرض کریں السّدَلام عَلَیکَ یا خَلِیفَة رَسُولِ اللّهِ اے اللّہ کے رسول کے ظیفہ آپ پر سلام ہو السّد کم علیْک یا وزیرر سول اللّهِ السّد کے رسول کے وزیرر سول اللّهِ

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ فِي الْغَارِوَرَحْمَةً السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ فِي الْغَارِوَرَحْمَةً

اے غار (تور) میں اللہ کے رسول کے ساتھی آپ پر سلام اور اللہ کی رحت اور اسکی بر کتیں ہو

ج) کیراینی داهنی جانب مزیدایک باتھ برابر فاصله بث کر تیسرے دائرہ

رِ حفرت عمر فاروق اعظم منى الدهد كروبر و بول اور يول عرض كرين اَلْسَلَامُ عَلَيْكَ يَا اَمِيْرَ الْمُؤُمِينِيْنَ المامير المومنين آپ برسلام بو اَلْسَلَامُ عَلَيْكَ يَا مُتَمِّمَ الْاَرْبَعِيْنَ السَلَامُ عَلَيْكَ يَا مُتَمِّمَ الْاَرْبَعِيْنَ السَلَامُ عَلَيْكَ يَا عِزَ الْإِسْلَامِ وَ الْمُسْلِمِيْنَ وَرَحْمَةَ اللهِ وَ اَلْسَلَامُ عَلَيْكَ يَا عِزَ الْإِسْلَامِ وَ الْمُسْلِمِيْنَ وَرَحْمَةَ اللهِ وَ اَلْسَلَامُ عَلَيْكَ يَا عِزَ الْإِسْلَامِ وَ الْمُسْلِمِيْنَ وَرَحْمَةَ اللهِ وَ

اے اسلام اور مسلمانوں کی عزت! آپ پر سلام اور الله کی رحمت اور بر سین اے اسلام اور الله کی رحمت اور بر سین

د) پھربالشت برابر مغرب کی طرف مینی اپنی بائیں جانب اور حضرات ابو بحر صدیق و عمر فاروق اعظم رضی الله عنبا کے در میان کھڑے ہو کر اسطرح سلام عرض کریں

ٱلسَّلَامُ عَلَيْكُما يَا خَلِيْفَتَى رَسُوْلِ اللَّهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُما يَا وَزِيْرَى رَسُوْلِ اللَّهِ

السَّلَامُ عَلَيْكُمَا يَاضَجِيْعَى رَسُوْلِ اللَّهِ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ اللَّهِ وَ اللَّهِ وَ اللَّهِ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْكُمَا وَبَارَكَ وَسَلَّمَ.

(ترجمہ: اے اللہ کے رسول کے خلیفہ آپ دونوں پر سلام ہو۔ اے اللہ کے

## CG NY Discourse

رسول کے وزیرآپ دونوں پر سلام ہو۔ اے اللہ کے رسول کے پہلو میں آرام کرنے والے آپ دونوں پر سلام اور اللہ کی رحمت ہواور اسکی پر کنتیں ہوں۔آپ دونوں حضر ات سے میں سوال کرتا ہوں کہ رسول اللہ علی ہے حضور ہماری سفارش کیجے اللہ تعالی حضور علیہ اور آپ دونوں پر درود ویر کت و سلام نازل فرمائے)

ھ) امام نودی نے اپنے مناسک میں لکھاہے کہ اسکے بعد پھر پہلی جگہ یعنی حضور کے مواجبہ شریف کے سامنے آئیں۔اول خوب حمد و ثناء اللی کریں اس نعمتِ عظمیٰ کا شکریہ اوا کریں۔ پھر خوب ذوق و شوق سے حضور اکر م علیہ پر خوب ذوق و شوق سے حضور اکر م علیہ پر دود شریف پڑھیں اور آپ کے وسیلہ سے اپنے لئے اور اپنے والدین 'مشائخ' ' المباب و متعلقین اور تمام مومنوں کے لئے وعا اہل و عیال ' عزیز و اقار ب' احباب و متعلقین اور تمام مومنوں کے لئے وعا کرتے ہوے سب کیلئے شفاعت کی آب سے در خواست کریں۔

و) اسکے بعد وحی نازل ہونے کی جگہ کھڑے ہو کر مقرب فرشتوں پر بوں سلام کریں

اَلسَّلاَمُ عَلَيْکُ يَا سَيِّدَنا جِبْرَئِيْلَ طَ السَّلاَمُ عَلَيْکُ يَا سَيِّدَنا مِيكَآئِيْلَ طَ اَلسَّلاَمُ عَلَيْکَ يَا سَيِّدَنا اِسْرَافِيْلَ طَ اَلسَّلاَمُ عَلَيْکَ يَا سَيِّدَنا عِرْرَائِيْلَ طَ اَلسَّلاَمُ عَلَيْکَ يَا مَلاَئِکَ اَللَّهِ الْمُقَرَّبِيْنَ مِنُ کے سوادن رات معجد نبوی میں زیادہ سے زیادہ وقت گذاریں اور عبادات اطاعات صد قات اور سلام وصلوۃ میں مشخول رہیں۔ دنیا کی باتیں معجد میں نہ کریں۔ روضنہ انور پر نظر کرنا بھی ولی ہی عبادت ہے جیسے کھیۃ اللہ یا قرآن مجید کا دیکھتا اسلئے معجد کے اندر ہوں تو جحر ہ مبارک کو ہی تعظیم سے خوب دیکھتے رہیں اور معجد کے باہر ہوں تو گنبد خصر اکو ہی دیکھتے رہیں۔ شہر میں خواہ میر ون شرح جہاں ہمیں گنبد مبارک پر نظر پڑے تو فوراً دست سے ادھر منہ کرکے صلوۃ فسم جہاں ہمیں گنبد مبارک پر نظر پڑے تو فوراً دست سے ادھر منہ کرکے صلوۃ وسلام عرض کریں۔ عاشقانِ محمدی کو گنبد خصر اپر نظر کرنے ہوآ تھوں میں تھنڈک اور نور اور دل میں جو سرور بیدا ہوتا ہے اس کیفیت کا بیان کرنا مشکل اورنا ممکن ہے۔

بلا عذر ترک جماعت نه کریں که گناه ہے۔ ہمیشه مجد میں جاتے وقت الاغیر کاف ہو کہ تو میں الاغیر کاف ہمکن ہو تو میں شریف میں رات عبادت میں گذار دیں آگر چہ ایک ہی رات کوں نہ ہو کیو تکه عاشق مصطفی کیلئے وہ رات شبِ قدرے کم نہیں بلحہ زیادہ ہے۔ مدینۂ منورہ میں روزہ نصیب ہو خصوصاً گرمی میں تو کیا کہنا کہ اس پر شفاعت مصطفی کا وعدہ ہے۔ پہنچگانہ یا کم از کم صحح اور شام مواجمہ شریف میں سلام عرض کرنے حاضر ہوں۔ مزارِ اقدیں کو ہر گزیشت نہ کریں۔ نماز میں بھی اسکا کھاظ رکھ کو الی جگہ پر حمیں۔ میجہ شریف میں داخل ہوئے کے وقت سے باہر نگلنے تک دل و زبان اور اعضاء کو ہر مکروہ چیز سے بچائے رکھیں ' محجور مجد میں نہ کھائیں۔ مجد میں اور اعضاء کو ہر مکروہ چیز سے بچائے رکھیں ' محجور مجد میں نہ کھائیں۔ مجد میں

آهُلِ السَّمُواتِ وَ الْأَرْضِيْنَ كَافَّةً عَامَّةً طَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ.

(ترجمہ: اے ہمارے سردار جبر ئیل طیہ السلام آپ پر سلام ہو۔ اے ہمارے سردار اسرافیل علیہ السلام آپ پر سلام ہو۔ اے ہمارے سردار اسرافیل علیہ السلام آپ پر سلام ہو۔ اے اللہ آپ پر سلام ہو۔ اے اللہ کے مقرب فرشتو آسانوں اور زمینوں کے سب کے سب! آپ پر سلام اور اللہ کی رحمتیں اور اسکی ہر کتیں نازل ہوں۔)

پھر منبراطہر کے قریب دعاما نگیں۔اس وقت اسطر ح کھڑے رہیں کہ منبرکاعمود اپنے سیدھے مونڈھے کے مقابل ہو کیو نکہ آنخضرت علیہ کا کم منبرکاعمود اپنے سیدھے مونڈھے کے مقابل ہو کیو نکہ آنخضرت علیہ کہ بہی موقف ہے جو آپ کی قبر شریف اور منبر منیف کے در میان ہے۔وہال کھڑے رہ کر دور کعت نماز پڑھیں۔اور اللہ تعالی کے شکر کا مجدہ اوا کر ہیں کہ اللہ پاک نے اسکی تو فیق دی پھر جو چاہیں دعا کریں (اختیار شرع مختار) پھر اگر وقت مکر دہنہ ہو توجنت کی کیاری میں دور کعت نماز پڑہ کر دعا کریں۔
اسکے بعد اسطوانہ خانہ اسطوانہ میں عاکشہر منی الدمن اسطوانہ العلیابہ اسطوانہ علی اسطوانہ میں کہ اسطوانہ منی کے مقامات ہیں۔ پھر اپنی قیام پڑا جا کیں۔

بر کتوں کے مقامات ہیں۔پھر اپنی قیام پڑا جا کیں۔

مدین منورہ میں قیام کے آداب: جتنے دن بھی مدینہ طیبہ میں رہنا نعیب ہواسکو غنیمت جانیں اور ایک سانس بھی بیکار جانے ہند یں۔ضروریات EG (-0,0)

تھوک نہ ڈالیں۔مبحبہ شریف میں جبرئیل علیہ اللام اور قرآن کے نازل ہونے کے مقام پراکیبار ہی سہی ختم قرآن ممکن ہو تو ضرور کریں۔

روضه نبوی کی زیارت کے بعد جنت البققع کی زیارت کریں جہال آل رسول واصحاب کرام اور ازواج مطہرات 'تابعین 'تع تابعین اور علماء و صالحین د فن ہیں۔ عمر رسول سید الشہداء سید ناحمرہ من عبدالمطلب رض الشعند کی زیارت کریں۔ میدانی بدر فیارت کریں۔ میدانی بدر جانا ممکن ہو تو شہداء بدرکی زیارت کریں۔

مدینہ طیبہ میں رہنے والوں سے محبت اور مروت سے بیش آئیں خصوصاً روضنہ نبوی کے خاد مول (خواجہ سر اوّل) کے ساتھ نبایت تعظیم و تکریم سے پیش آئیں کیونکہ بہی لوگ حضوراً کرم عید کے ہمانیہ ہیں جو بہت براثر ف ہے۔ المختفر جب تک مدینہ منورہ میں قیام کا شرف حاصل ہو ہمیشہ حضور کی محبت سے اپنے کو سر شادر کھیں کیونکہ ذندگی میں کہی مبارک گھڑیاں ہیں جو تمام عمر کافیتی سر ماید اور نایاب نعمت ہے۔

### مدینهٔ منوره میں مقدس مقامات کی زیار ات

مرشد الحجاج میں مدینہ منورہ کے مآثر اور زیارت گاہوں کی ذیلی سر خیوں کے ساتھ ایک فہرست دی گئی ہے جو حسب ذیل ہے

مساجد: ۱) مبحد نبوی ۲ مبحد قبار

maniferance (C) ۳) مسجد الی بحر ۱۲) مسجد علی۔ ۵)مسجد فاطمهه ۲)مسجد عشره۔ 2)معجد بير اركس يابير خاتم\_ ۹)مىجد قضىج يامىجد تىمس\_ ۸)مىجد جمعە يادادى ياعا تكە\_ ۱۰)مسجد ببنی قریظیه به ۱۱) مىچدىشرىيەامايراھىم ۱۲)مسجد ما کده۔ ۱۳)مسجد بنمی ظفر یامسجد بغلیه ماسفر ه نبمی به ۱۴)مسجد فاطمه بالمسجد الناقه به ۱۵)مىجدا جابە يامىجد بىنى معاويە ـ ١٢)مىجد طريق السافله يامىجدا بى ذر غفارى ـ ے I) مسجد بقیع یامسجد ابی بن کعب\_ ١٨) مسجد فتح يامسجدا حزاب يامسجدا على .. ۱۹)مسجد ابی بحر قریب دروازه مصری به ۲۰) مسجد عمر - ۲۰) مسجد عثمان -۲۲)مسجد علی به ۲۳) مسجد بلال به ۲۴)مسجد سلمان فارسی . ۲۵) مسجد مصلی عیدیامسجد تمامه . ۲۲) مسجد بنی حرام ۲۷ مبید نخیر یامسجد تجده پ ۲۸) مسجد فاظمه قریب بقع به

(G) (-() (2)

۲۹) مبعد معرع (جهال حفرت سيدنا حمزه رفعالله عنه شهيد وك تھ) ۲۰۰ مبعد فتح۔ ۳۱) مبعد الفتج يامبعد جبل احد (بهاڑ كے دامن ميں ہے)۔ ۲۳۲) مبعد الفتايا (جمال دندان مبارك شهيد موے تھے)۔

۳۳)مبرعینن به ۳۲)مبرالسق

۳۵)مبجدوادی یامبجدالعسکر (جہال حضرت امیر حمز ہر حیمی کھاکر گرے تھے

٣٦)مىجد ذباب يامىجدالرابيه

2 m)مبحد السقيايامبحد العسكر (قريب مد فن حضرت حمز ه رضي الله عنه)-

۳۸)مسجد فلبتين-

آبار (باوکلیا**ن)**: ۱) بیراریس پاییر خاتم ۲) بیر عرش

۳) بیر حاء ۲۳) بیر بصاعه

۵) بیر بھیہ

٢) بير رومه يابير عثان يا قليب المزنى

2) بير عمن يابير اليسير ه-

انبيار (نبريس): ١) عين الشهداء ٢) نبر الزرقا

جبال (بپیاڑ): ا) جبل احد (جسمیں ہارون علیہ السلام کی قبرہے)

٢) جبل عينين يا جبل رماة ٢) جبل سع

وادی: ۱) وادی عقیق (مبارک وادی جسمی فرشتے نے

ٱنخضرت علي كونماز پڑھنے كہاتھا)

مكانات: ١) دار كلثوم بن الهدم ٢) دار سعد بن خيثمه

۳) دارابی ابوب انصاری

۴) دار عبدالله بن عمر بن خطاب یادار العشره

۵) دارامام جعفر صادق ۲) دار عثمان بن عفان

۵) دارا بی بحر صدیق ۸) دار خالدین ولید\_رضی الله عنیم

### مشامد (شہید ہونے کے مقامات):

ا) مشهد سيد الشهداء حمره رضي الله عنه

۲) مشهد مالك بن سنان رضي الله عنه

٣) مشهد نفس زكيه محمد بن عبدالله بن حسن بن على بن الى طالب رض للهذ

م)مشہد شہدائے بدر رضی اللہ منہم (جو مدینہ طبیبہ سے دورواقع ہیں)

قبور: ۱) حفرت عبدالله بن عبدالمطلب والد ماجد حفرت محد رسول الله عبد المعالية ويربابِ محدد عبد عبد المعالية ويربابِ محدد عليه المعالية معبد المعالية المعالي

سعودی حکمر انول نے پہال سے منتقل کر دیا )

٢) حضرت سيدنا شيخ على المعريض بن حضرت امام جعفر صادق منه التدعند

جو (جانب شرق مدینه منوره کے باہر) ہیں۔

س) حضرت بارون عليه السلام پينجمبر (بيه قبر جبل احد مين ہے)

م) حضرت سيدنا شيخ اسليل بن حضرت امام جعفر صاوق رضي الله عند

(بابالبقع كے مصل حصار بقع كے باہر)

۵) حضرت سیدناله سعید خدری (حصار بقیع کے باہر و متصل)

٢) حضرت سيدنا فاطمه بنت اسد رضى الله عنها والده ماجده حضرت

سيدناعلى مرتضى كرم اللدوجهه

بالعين على المنظم على المنظم ا

کے قبور ہیں۔

فہرست ندکورہ بالا میں سے چند اہم مشہور مقدس زیارت گاہوں کا حال درج ذیل کیاجاتاہے

جنت البقيع : مدينه طيب كي مشرقي جانب قبرستان ہے جسكو "جنة الْبَقِيعُ "كو علاوہ "بقيعُ الْبَعْرُقَدُ" بھى كہتے ہيں اور جسكى زيارت سنت ہے۔ اس قبر ستان ميں امہات المومنين ازواج مطبر ات اور آنخضرت عليق كا صاحبزدہ اور صاحبزاد يول كے علاوہ دس ہزار سے زيادہ صحابہ كرام اور تابعين سے سودہ ہيں نيز تج تابعين بے شار اوليائے كرام "صلحائے عظام اور علمائے اسلام اسلام

CG V D

وغیر ہم بھی مدفون ہیں اور زمانہ 'نبوی سے اب تک اس میں مسلمانوں کی تدفین کاسلسلہ جاری ہے۔معروف ونامور اہل بقیع کے پچھ نام حسب ذیل ہیں۔

البیت النبی مین بی بی فاطمة الزبراء ' عباس بن عبدالمطلب
ام حسن ' امام زین العلدین ' امام محمدباقر ' امام جعفر صادق
رضالله عنه اور امام حسین رضالله عنه کاسر میارک.

٢) بنات النبي مين بي بي في زينب ' بلي في رقيم ' بي بي ام كلثوم رمني الم عنون

ازواج الرسول میں نی فی خدیجہ و نی نی میمونہ رض اللہ عفن کے سوا تمام امہات المونین لیجنی فی کاعا کشہ ' نی فی صفیہ ' نی لی سودہ' نی فی ام سلمہ ' نی فی ام حبیبہ' فی فی زینب بنت مجش اور فی فی زینب بنت مجش اور فی فی جو سرمہ اللہ میں فی جو سرمہ اللہ میں فی جو سرمہ اللہ میں اللہ میں فی جو سرمہ اللہ میں فی میں اللہ میں فی جو سرمہ اللہ میں اللہ میں فی جو سرمہ اللہ میں اللہ میں فی جو سرمہ اللہ میں اللہ میں فی حقول اللہ میں فی جو سرمہ اللہ میں فی حقول اللہ میں فی اللہ میں فی جو سرمہ اللہ میں فی حقول اللہ میں فی خوال اللہ میں فی حقول اللہ میں فی خوال اللہ میں فی حقول اللہ میں فی حقول اللہ میں فی خوال اللہ میں خوال اللہ میں فی خوال اللہ میں خوال اللہ میں

 حضرت عبد الله بن جعفر طیار اور ابو سفیان بن حارث اور عقیل بن ابوطالب رضالله منهم

۵) حضرت سيد نالبراهيم رض الله عنه بن حضرت رسول الله عليك

٢) مي على حليمه سعديه رضائشه عنا (رضاعي والدة النبي)

2) خليفه سوم حضرت سيدنا عثان بن عفان رضي الدعنه

۸) حفرت عبدالرحمن بن عوف ' سعید بن الی وقاص '
 عبدالله بن مسعود ' اسعد بن زراره ' تعنیس بن حذافیهی

Part of the second seco

### عثمان بن مطعون رضى الله عنم

حضرت امام مالك رضى الله عنه (9

حضرت نافع مدنی (بقول امام القراء نافع اور بقول دیگر نافع (1+ مولی عبدالله بن عمر راوی حدیث) ' عبدالرحمٰن اوسط بن اميرالمومنين عمر فاروق أعظم رضىالله عنم

جنت البقيع مين حاضر جول نو وہاں مد فون تمام مسلمان اہلِ قبور کی

زیارت کی نتیت کریں اور بیہ دعا پڑھیں

السَّلامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْم مُؤْمِنِيْنَ انْتُمْ لَنَا سَلَفٌ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَىٰ بِكُمْ لَا حِقُونَ اللَّهُ مَ اغْفِوْ لِاَهْلِ الْبَقِيْع يَقِيْعِ الغَرْقَدِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَلَهُمْ

(ترجمہ: اے قوم مونین کے گھر والوتم پر سلام ہوتم جارے پیش روہو اور ہم انتاء اللہ تم سے ملتے والے ہیں۔اے اللہ! بقیع والول کی مغفرت فرما۔ اے اللہ! ہمیں اورا نھیں مخش دے) پھر سور ہ فاتحہ ' آیۃ الکرسی' سور ہ اخلاص ' درود شریف وغیرہ جو کچھ ہو سکے پڑھنکر اسکا ثواب بھی پیش كرين\_خصوصاً خليفيُه سوم امير المومنين حفرت سيدنا عثان بن عفاك رض الله مد کے مزار پر حاضری کے وقت اوں سلام عرض کرے۔

ٱلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَنَا عُثْمَانَ بْنِ عَفَّان السَّلَامُ عَلَيْكُ يَا مَنِ اسْتَحْيَتْ مِنْكُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمٰنِ . الْسَلامُ CG III Di

عَلَيْكَ يَا مَنْ زَيَّنَ الْقُرْآنَ بِتِلَّا وَتِهُ وَنَوَّرَ الْمِحْرَابَ بِإِمَامَتِهِ وَ سِرَاجُ اللَّهِ تَعَالَى فِي الْجَنَّةِ لَلسَّلَامُ عَلَيْكُ يَا ثَالِثَ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ رَضِي اللهُ تَعَالَىٰ عَسَكَ وَارْضَاكَ كَمْسَنَ الرِّضٰى وَ جَعَلَ الْجَنَّةَ مَنْزِلَكُ وَ مَشْكُنَكَ وَ مَحَلَّكَ وَمَأْ وَاكَ . اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَهُ اللهِ وَبَرَكَانَة . ترجمه : اے ہمارے سروار عثمان بن عفان !آپ پر سلام ہو۔ اے وہ شخصیت جس سے اللہ کے فرشتے جیا کریں! آپ پر سلام ہو۔ اب وہ شخصیت جس نے اپنی تلاوت سے قرآن کوزینت دی اور اپنی امامت سے محراب کو منور کیا اور جنت میں اللہ تعالی کا چراغ ہو۔ابے خلفائے راشدین میں سے تیسرے خلیفہ آپ برسلام ہو' اللہ تعالیٰ آپسے راضی ہواور آپ ہے اچھی طرح راضی ہو'اور جنت کوآپ کی منزل' آپ کی سکونت گاہ' آپ کا مقام وماویٰ بنائے۔آپ پر سلام اورالله کی رحمت اور اسکی بر کمتیں ہوں۔

روایت ہے کہ جنت البقیع میں مد فون اصحاب سے ستر ہزار آدمی بغیر حماب جنت میں داخل ہوئے البیار خود ھویں رات کے چاند کی مانند جیکتے ہوئے۔ دوسر کی روایت میں ہے کہ قبر ستان بقیع پر فرشتے معین و موکل ہیں۔ جب قبر ستان مر دول سے معمور ہو جاتا ہے تو فرشتے اسکے چارول سے می پکڑ کر جنت میں چینک دیتے ہیں۔

شہدائے احد: مدینہ طیبہ کے شال میں تقریباًسات کیلومیٹر کے فاصلہ پر

وہ مشہور بہاڑے جسکو "جبل اُحد" کے نام سے یاد کیا جاتاہے ۔ اس ہمیاڑ کے دامن میں ہتار پخ کے ارشوال سے ججری حق وباطل کے در میان زبر دست جنگ لڑی گئی تھی جسکو "غزوہُ احد" کہتے ہیں جسکاذ کر قرآن کے سور وَال عمران میں ہے۔اس جنگ میں (۳۳) کا فرمارے گئے اور (۷۰) صحابہ نے جام شہادت نوش کیا تھا جن میں عم رسول حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رض الله عنه بھی شامل تقصہ حضور اکرم علیہ کے وندان مبارک بھی اس جنگ میں شہید ہوے اسی جگہ حضرت امیر حمزہ رض الله عند کا مزار مبارک ہے جسکے قریب حضرت عبدالله بن فجش اور حضرت مصعب بن عمیسرر منی الله عنها کی بھی قبور ہیں اور وہیں سے تھوڑی دور مغربی جانب باقی شہدائے کرام مدفون ہیں۔ یہاں حاضر ہو کر جملہ شہدائے احدیر سلام عرض کریں۔

جبل سلع: وہیں "جبل سلع" نامی وہ بہاڑے جسکے دامن میں ہے۔ ہجری
میں جنگ ہوی تھی جسکو تاریخ میں "غزوہ احزاب یاغزوہ خندق" کے نام سے
ماد کیا جاتا ہے۔ اس جنگ میں سرکار دوعالم علی نے صحابہ کرام سے مشورہ
فرمایا تو حضرت سلمان فارسی رض الشعد کے مشورہ پر جبل سلع کو پیچھے رکھ کرمدینہ
منورہ کے اطراف خندق کھووی گئی۔ ہودیوں "منافقوں اور مشرکوں کے دس
ہزار کے لفکر جرار کی جانب سے ایک ماہ تک محاصرہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے
مسلمانوں کو نفرت و کامیانی سے نوازا جس کاذکر قرآن کے سورہ احزاب میں
مسلمانوں کو نفرت و کامیانی سے نوازا جس کاذکر قرآن کے سورہ احزاب میں
ہے۔ بطور یادگار اس جگہ مساجد تعمیر کی گئیں جہاں جنگ کے دوران



حضور علی اور صحابہ کرام کے خیمے تھان چھ مساجد میں سب سے بلند کی پر واقع "مجد فتح" ہے جیکے قریب دیگر مساجد کے نام ہیں مجد سلمان فاری ' مجد الدبحر صديق ' متجد عمر فاروق 'متجد في في فاطمه' اور متجد على مني الله عنم مسجد قیا : مدینهٔ منوره سے کوئی چار کیلومیٹر جنوب میں ایک آبادی کانام "ثُمِّ" ہے یو قت ہجرت اس بستی قبامیں حضور نبی کریم عظیم نے جار دن تک قیام فرمایا تھااور بہیں اینے دست مبارک سے معجد قباکی بنیاد رکھی جو اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلی مسجد ہے اور معجد حرام ' مسجد نبوی اور مسجد اقصلی کے بعدیس سب سے افضل معجد ہے۔ کیونکہ اسکی بنیاد تقویٰ پررکھی گئی جسکی تصدیق قرآن کے سور ہ توبہ میں فرمائی گئی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ معجد قبامیں دور کعت نماز کا ثواب ایک عمرہ کے برابر ہے (ترمذی)۔جواس معجد کی محراب کے اوپر عربی میں لکھی ہوی عبارت سے بھی طاہر ہے۔ محجمین میں ہے کہ حضور عصلی ہر شنبہ (ہفتہ) کے دن سوار اور پیدل تشریف لے جاتے اور مسجد قبا کی زیارت کر کے اسمیں دور کعت نماز پڑھتے تھے۔

مسجد قلبتین: بیم مجد مدینهٔ منورہ سے چار کیلومیٹر کے فاصلہ پر "وادی عقیق" کے قریب ایک ٹیلہ پر واقع ہے۔ تاریخ اسلام میں اس معجد کو بید منفر داہمیت حاصل ہے کہ اہتدامیں مسلمان میت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے جبکا سلسلہ مکہ معظمہ میں اور کچھ ون مدینہ منورہ میں قیام

نبوی تک قائم رہا۔ لیکن حضور اگر م اللہ کا کہ دل تمنا کے مطابق ہے جری میں عین نمازی حالت بین سور و بقر ہی آیت (۱۴۴) کے ذریعہ حکم ہوا کہ اب حضرت ابراھیم علیہ اللام کے تغییر کردہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کریں۔ اسوقت آپ ظہر کی نماز میں امامت فرمارہ سے تھے۔ دور کعتیں پڑھا چکے شخص کہ تیبری رکعت میں وحی کے ذریعہ تحویل قبلہ کی آیت نازل ہوی۔ اس وقت آپی اقتدامیں جماعت کے تمام لوگ بیت المقدس سے کعبۃ اللہ کے درخ رپھر گئے ۔ اسطرح ایک ہی نماز کی دور کعتیں بیت المقدس کی جانب اوباتی دو رکعتیں بیت المقدس کی جانب اوباتی دو رکعتیں بیت المقدس کی جانب اوباتی دو رکعتیں کی جانب اوباتی دو محبد کم کراجا تا ہے۔

مسجر جمعہ: مید قبات مدینہ ممنورہ کے راستہ میں کچھ فاصلہ پر یہ مجدواتع ہوتے تو جد حضوراکرم علیات جرت کے موقع پر قبائے مدینہ منورہ روانہ ہونے تو جعہ کادن تھا۔ راستہ میں قبیلہ بوسالم کی آبادی میں جعہ کی نماز کاوفت آگیا جمال آپ نے نماز جعہ اوافرمائی۔ مدینہ منورہ میں بہی آپ کاسب سے پہلا جعہ تھا۔ مسجر عمامہ: یہ معجد حرم نبوی کے قریب ہے جہال حضور علیات عیدین کی نماز پڑھاکرتے تھے اسکو معجد مصلی بھی کہتے ہیں۔ ایک بار سرکار دو عالم علیات نماز پڑھاکرتے تھے اسکو معجد مصلی بھی کہتے ہیں۔ ایک بار سرکار دو عالم علیات کے یہاں نماز استھا پڑھائی تھی جسکے بعد ہی بادل نمودار ہو کر بارش ہوئی۔ عربی بیں بادل کو غمامہ کہتے ہیں اس مناسبت سے یہ معجد غمامہ سے موئی۔ عربی بیں بادل کو غمامہ کہتے ہیں اس مناسبت سے یہ معجد غمامہ سے موئی۔ عربی بیں بادل کو غمامہ کہتے ہیں اس مناسبت سے یہ معجد غمامہ سے

موسوم ہوی۔

مساجر الو بر وعمر وعلی: معد غامه ہی کے قریب نین مساجد اور ہیں جنکے نام علی التر تیب مجد الو بحر صدیق مسجد عمر فاروق اور معجد علی دخی الله عنم ہیں۔
میر رومه: بیررومیزت عثمان منی الله عدوادی عقیق کے کنارے پر فضلباغ میں واقع کوال ہے جو مدینہ طیبہ سے تقریباً چار کیلو میٹر فاصلہ برہ اسکو ''بیئر رومه "جھی کہتے ہیں۔ ہجرت کرکے مدینہ میں آنے کے بعد میٹھے پانی کے اس واحد کویں کو حضرت عثمان غنی رض الله عد ایک یمودی سے پہلے بارہ ہر ار در ہم میں نصف اور پھر بعد میں مزید آٹھ ہزار در ہم میں باقی نصف اسطرح جملہ بیس ہر ادر ہم میں بود کا فی اسطرح جملہ بیس ہر ادر ہم میں بود کا وقف فرمادیا۔

بیر غرس: یه کوال معجد قباسے لگ بھک آدھا کیاؤ میٹر شال مشرقی جانب واقع ہے جسکے پانی سے حضور عظیقے نے نہ صرف وضو فرمایا بلحہ کچھ پانی نوش بھی فرمایا نیزاپنا لعاب مبارک اور شہد بھی اس میں ڈالا تھا۔

بیر خاتم: یہ کواال بھی مبحد قباسے مغربی جانب متصل ہے۔ ایک مرتبہ حضور اکر م علیقی یہ تشریف لائے اور اس کویں میں اپنیا کو ال لکا کر بیٹھ گئے اسکے بعد حضرت ابو بحر 'حضرت عمر اور حضرت عثمان رض الله منبرہ وہاں آئے تو سب اجباع نبوی میں اس طرح میٹھ گئے۔ سر کار دوعالم علیقی نے اس کویں سے بھی نہ صرف پانی بیا بلحہ اسکے پانی سے وضو فر مایا اور لعاب وہن بھی اسی میر

(C) (C)

دُالا۔اس کویں کو "بیر خاتم" کنے کی یہ وجہ ہے کہ ایک بار حضرت عثان رضی اللہ عدے ہاتھ سے خاتم نبوت (انگشتری نما مبر)اس میں گر گئی جو بہت علاش كے باوجود ممين مل سكى اس كويں كو "بيد اُركينس "بھى كہتے ہيں۔ مدر کی ہستی : کلہ کرمہ سے مدینہ منورہ کے راستہ میں مدینہ طبیبہ سے کوئی (۹۲) کیلومیٹر پہلے سڑک کے کنارے بدر کی مستی آبادہے سی وہ مبارک مقام ہے کہ جہال بتاریخ کے امرر مضان سے بیمری اسلام کی سب سے بیلی جنگ لڑی گئی جسکو "غزوؤ بدر" کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔اس معرکہ میں (۳۱۳) بے سروسامان مبلمانوں پر مشتل مخضر جماعت نے ایک ہزار آز مودہ لشکر کے خلاف شاندار کامیابی حاصل کی ہیں۔جس کاذ کر قرآن کے سور ہَا نفال میں موجود ہے۔اس جنگ میں سر کافرمارے گئے لیکن صرف بارہ صحابہ شہید ہوے جو اسی جگہ مذفون ہیں جسکے اطراف چار دیواری اٹھادی گئی ہے۔ اس مبارک مقام کی زیارت ضرور کریں۔بدر شریف کے تھوڑے سے فاصلہ پر راستہ میں ایک بہاڑ کے دامن میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کامز اربھی ہے جسکی زیارت کیلئے بھی حاضری دیں۔

مد نیر طیبہ سے وواع کے آواب: جب مدینہ منورہ سے وواع کی گھڑی آپنچ تو محرابِ نبوی میں بااسکے قریب مجد نبوی میں جہاں جگہ ملے دو رکعت نماز نفل پڑھیں پھر مواجبہ شریف میں حاضر ہو کر پچشم نم جدائی کی دل

and a second contraction of the second contr

eg via 20

میں حسرت لئے صلاۃ وسلام عرض کریں اور جج و زیارت کے قبول ہونے کے علاوہ دین و دنیا کی فلاح اور خیر و عافیت کے ساتھ اپنے وطن اور گھر تین نیخ کیلئے و عاما تکیں ساتھ ہی دعا کریں۔ وعاما تکیں ساتھ ہی اس بارگاہ اقد س میں آئندہ حاضری کیلئے بھی دعا کریں۔ اسکے بعد روضتہ انور کو دیکھتے دیکھتے زار و قطار او لئے یاسید ھے پاؤل محبد نبوی سے پہلے بایاں قدم باہر رکھتے ہوئے نکلیں اور جہاں جہال تک گنبدِ خضر ادکھائی دے بارباراس کا نظارہ کرتے رہیں۔ واپسی سے قبل اہل مدینہ پر چھ خیرات کریں۔

وطن میں گھر کوواپسی: وطن کے قریب پینجیں تو پہلے ہی ہے اپنے لوگوں کواسکی اطلاع کردیں۔ رات کو گھر میں نہ جائیں کہ حدیث شریف میں اسکی ممانعت ہے۔ وطن واپس ہونے کے بعد آپنے محلّہ کی معجد میں اگر محروہ وقت نہ ہو تودور کعت نقل نماز شکر انہ اداکریں کہ باری تعالی نے اس مبارک سفر سے حج وزیارت حرمین شریفین کی سعادت کے بعد مخیر وعافیت گھر واپس مینچادیا۔

حجاج کرام کاوطن میں استقبال: اہل وطن کو جائے کہ حاجی حفرات کی واپسی پران سب سے خاص طور پر ملا قات کریں اور سلام ومصافحہ کے بعد اپنے لئے دعا کر اکیں کیو نکہ ارشاد نبوی ہے "جب حاجی سے ملا قات کروتو سلام و مصافحہ کرواور اسکے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اپنے لئے دعا کی درخواست

# (G) (1) 20 .....

كرواسلئے كه اسكے گناه بخشد ئے گئے ہيں" (مشكوة)

مقبول ومر دود جج : حضرت شخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحہ فرماتے ہیں "بزرگوں کا قول ہے کہ جج مقبول کی ہمچان ہو کہ حاجی پہلے سے اچھا ہو کر والیں ہو اور آخرت کی رغبت رکھے اور دنیاوالوں سے پچے اور گنا ہوں کا اعادہ نہ کرے" (اثعة اللمعات) مولانا مفتی احمہ یار خال علیہ الرحمہ رقمطراز ہیں کہ جج مقبول کی نشانیاں تین ہیں۔

ا) رحج کے بعد ہمیشہ نرم دل ہوجانا ۲) گناہوں سے نفرت ہو جانا ۳) ہیک اعمال کی طرف رغبت ہو جانا۔ اسکے برعکس حج مر دود کی بھی نشانیاں تین ہیں۔ ا) سخت دل ہو جانا۔ ۲) گناہوں کی طرف ماکل ہونا ۳) نیکیوں سے نفرت ہو جانا (انترف البخامیر)۔

« اَللهُ مُرَّمَ مَلِّعِلى مُحَمَّدِ وِالنَّبِعِي الْأَمِّى وَاللهِ »

74. اسطوار إلى باب ریاص ایجندی میرندون کا فقشہ ستونوں کا فقشہ ابرمري





|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | The second second                                  |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|   | المدينة الأراق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | مر تاجده                                           |
|   | مريد تاجده 440 کيو پير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | مغاتام ده 395                                      |
|   | " 150 J.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11.2                                               |
|   | (در پرین اور 5.6 میل احد 5.6 میل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ع فات تامز ولفه 8                                  |
| 1 | مريد تا دوالحليفه 11 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | مز دلفه تامنی 3.2                                  |
| 1 | مريمة تامكر براه صوره 512                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (مله تام فات) کے عدود 25                           |
|   | " ARD billion of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | » نام التاريز به التاريز                           |
|   | مريقات المريد ال | ملمه تامدينه بر اوداد مل قاحمه                     |
|   | 450 كيوية (الول كيلية)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | كمراتا ذوالحليفه : 450                             |
|   | 200 كيوميشر (شام وزكل سنة ك في والول كيلية)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | كراً الحجفة : 200                                  |
|   | 94 كيوميغر (اللي فيد عمر الق اور عرب علي ممالك سے خطى سكر داستة آنے دالوں كيلينے)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | مد تا قرن المنازل : 94                             |
|   | 54 كيومير (يمن سے منتلى سكراستەست پاكتان) ئىندورتان ئايۇر نىشيا ئلائتيا ئادرېين دغېر د جنولى مشرقى ايشيادالول كىلىندى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ر م الملم : ما |
|   | 94 كيو ميغر (شال مشرتي مست پر عراق كرينه والول كيليه)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مرتا ذات عرق : 94                                  |

#### رمج تمتع کے تاریخ وارمنا مِک ایک ط بغسل احرامهن كر • منى من الأفجرة تكبير تشريق • نازقومزدلفين (مسحمادق حميم من نيا دفحر کے معداول وقت) • طلوع كاندمني معدع فات كوروا مكى • طلون سي كورنت بيني (دوركت بارير) انفل طواف (زوال يهياء فاتي) وكن : ميا بن تورمل واصطعاكم النوال ماغروب قيام عرفات واجب مردلفيصني كوروانكي يتعى مى كويس توجو طواف زيارت مسحدنمه بي نما زظهر وسنوار سی میں ری حرہ ( مواشطا ) مين سعى كى خرورت نېس كى وقت رمی :۔ البيخيمة ي تنها يا ماجا دوگانه . ن*نيت چج* . تلبسيه ر مدرع ما زوال مسنون ا تارطهر برتت ظهر زدال تاغروب مياح ملوع کے بوجرم سے سٹی کو روا گئی وتمازعه بوتت غط عروب اجع صادق كرده الازمزب يراجع لغربى يبلى كمنكرى سے لدك موقوف ظهر عفر مخرب عشا کی نمازیاد اکری غرويج بعدع فات مزولفه كورواكي • حماست جلق يا قصر) دات بحرمنی می قعام مزولفیس بوقت عشا رُنما ز احام الادي مغرب وعثار طاكر تسنها بالأح ( زوه کے سواس ما تین حال ) ضروری نوط: -دات بجرمزدلفه م قسيام حرم حاكر غرويج بيطيط طواف زيآر 🛈 اارا در ۱۱ د کالحیکوزدال مطبلاک (صبح صادق سے اجالا سونے تک قسام كرنا آج افضل(ورنه ۱۲زدنجر سنت موکده ) ى فى دى كى قويەرمى نېدىن بوگى دوال ك غروب مكه حائزي لعدووما وه رمي كرس ورمة دم لازم به حرم سے وائس ہوکررات 🛈 عورت ، مریض اور کر ورمر در بعوم کم مونے کے دفت رات می ری کرس تر اجا زت ہے۔ 🤁 🔨 رُد یا لو بر کومنی روا بھی تے بل نفاط واف کے بعد سبی ہیں کتمی تو ، ارتا ۱ ارذ کالجو کو اصلباع ك بغيرطوات زيادت كرنے مع بعد سعى بھى كريس : ﴿ أَ فَا فِي يعن بيروى مالك كامتوطن كا يعدَ انے مک کو والمبی سے تبل طواف وواع (سی كے بغير) كراواجب بے وركز دُم فازم سوكا ....

# ضميمه

### اہم استفسارات کے جوابات اور ضروری نقشہ جات

کل ہند جمعیۃ المشائخ کے ذیر اہتمام جامع مسجد اعظم پورہ میں ہر سال منعقد ہونے والے متعدد حج تربیتی اجتاعات میں عاذمین حج و زیارت (حفزات و خواتین) کی کثیر تعداد شرکت کرتی ہے۔ جن کے بے شار استفسارات کے وہیں برموقع تشفی عش جوابات فقیر مولف کی جانب سے دئے گئے ان میں سے چند اہم اور نتخبہ مسائل عام استفادہ کیلئے ذیل میں ہدیئ قار کین کئے جاتے ہیں۔

ا۔ موسم جے سے پہلے عمرہ سے جج فرض: جس فخص نے پہلے اپنافرض جج ادا نہیں کیا ہے وہ اگر موسم جج میں کعبہ چلاجائے تواس پر جج فرض ہوجاتا ہے۔ اگر بغیر جج کئے کوٹ گیا تواسکے ذمہ حج رہے گا۔البتہ جو شخص پہلے اپناجج کرچکا ہواس پر کچھ نہیں۔

۲۔ عمرہ و حج کے بغیر احرام کھولنا: احرام باندھنے کے بعد اگر پیماری یا و مثمن وغیرہ کے خوف یااور کسی غیر متوقع وجہ سے عمرہ یا حج کو نہ جاسکے تو کسی کے ذریعہ قربانی مکہ کو جمیجہ سے اور ڈرگ کا دن اور وقت متعین کر دے تاکہ اسکے بعد احرام اتار دے۔ عمرہ کی نیت کی تھی تو حج کی پھرآئندہ سال تضاکرے۔

سو۔ نابالغ کا حج: اگر کسی نابالغ لڑ کے یا لڑی کو بالغ ہونے سے قبل حج کرنے کا موقع ہوا تواسکایہ حج نفل شار ہو گالور اسکے باعث اسکافرض حج اسکے ذمہ سے ساقط نہ ہو گابا کہ بالغ ہونے کے بعد بھر طاستطاعت پھر حج کرنااس پر لازم ہوگا۔

اللہ جے میں شوہر کی وفات: ایک عورت اپنے شوہر کے ساتھ جے اداکرنے کیلئے گئی لیکن دوران جج اسکے شوہر کا انقال ہو گیا۔ ایسی صورت میں یہ دیکھا جائے کہ عورت کے وطن اور مکہ مکر مہ میں کتنا فاصلہ ہے۔ اگر وطن قریب ہے تو وطن لوٹ جائے ہورت دیگر (یعنی مکہ مکر مہ قریب ہے) تو جج کرلے۔ ممکن ہو تو عدت وہیں گذار لے اور قواعد حکومت کے تحت ایسا ممکن نہ ہو تولوٹ کر عدت نوری کرے۔ میرام جج کا وقت: جج کے احرام کا وقت شوال اور ذیقعدہ کے دونوں کا مل

مینے اور ذی الحجہ کے دس دن ہیں۔

۲۔ غیر آفاقی کے عمرہ کاوفت: غیر آفاقی (اہل مکہ یااہل حل) کے لئے عمرہ کا وقت جے کے عمرہ کا وقت جے کہ میاں ہے۔

2۔ مُحَرِم کے بغیر حج فرض نہیں: امام ابد حنیفہ اور امالا یوسف رحمہ اللہ کی ایک روایت میں عورت کو ایک دن کاسفر بھی بغیر شوہر یا محرم کے نہیں کرنا چاہئے۔ ملّا علی قاری شرح منک میں لکھتے ہیں کہ اس زمانہ کے فساد کے لحاظ سے اسی روایت پر فتو گاد ینا چاہئے ورنہ غیر محرم کے ساتھ حج کرنا گناہ ہے۔ یوں بھی ایسی عورت پر حج فرض ہی نہیں۔

البتہ امام شافعی اور امام مالک رحممااللہ کے نزدیک نیک بخت عور تول کا دیدار مردول کے ہمراہ ہونا تھی شوہریا محرم کے قائم مقام ہے اور شوہرکی اجازت بھی شرطہ۔

۸۔بغیر احرام حرم میں آنا: جے تبل مدینہ منورہ کی زیارت کرنے کے بعد جو شخص جے کیلئے مکہ معظمہ واپس ہوتے وقت میقات پراحرام باند صنا بھول جائے تواسکو چاہئے کہ وہ میقات جاکراحرام باندھے۔اوراگر حرم مکہ میں وہ بغیر احرام کے آیا تواس

پردم داجب ہو گیا۔

9۔ ترک واجب پردم سے متنتی : واجب وہ ہے جمکوبلاعذر ترک کرنے سے
دم لازم آتا ہے لیکن بعض امور اس کلیہ سے متنتی ہیں۔ مثلاً طواف کے بعد واجب
الطّواف کا دوگانہ پڑھنا اور عرفات سے والیسی پر مغرب و عشاء کی نماز میں مز دلفہ
پنچنے تک تاخیر کرنا آگرچہ یہ دونوں واجب ہیں لیکن آگر واجب الطّواف دوگانہ ترک
ہو جائے یامز دلفہ میں عشاء تک مغرب میں تاخیر نہ کی گئی توان صور توں میں دم
لازم نہیں آتا۔

ارترک رمل میااضطباع پر کفارہ نہیں: اگر سعی ہے قبل کے طواف میں کی شخص (مرد) نے رمل میاضطباع نہیں کیا یاسعی میں میلین اخصرین کے درمیان نہیں دوڑا تؤکوئی بھی کفارہ لازم نہیں۔

ال باواكم موكيا تو قرباني : ج تمتع ك دوران منى ميس كس مخص كا بوا

(جسمیں نقدر قم تھی)گم ہو گیا جسکی وجہ سے وہ قربانی نہیں دے سکنا تھا توہ وہعد میں

دوبحرے ذرا کرے لین ایک توبر قت قربانی نہ کرنے کے باعث تر تیب واجبات کے خلاف عمل کادم دے اور دوسر اقربانی کا بحرااب ذرا کرے۔ یہ دونوں حرم کے احاطہ میں ہوناچاہئے۔

۱۱۔ قربانی نہیں دے سکتا تو دس روزے: قارن اور متع پر قربانی واجب ہے جو ایک برائی نہیں دے سکتا تو دس روزے: قارن اور متع پر قربانی واجب ہے جو ایک برائے کا ساتواں حصہ ہے۔ اگر مقدور نہ ہو لیعن غریبی افلاس 'مجوری یا کسی اور قوی عذر کے سبب قربانی نہ کر سکے تو اس پر جملہ وس روزے واجب ہیں اسطر ح کہ تین روزے جج کے مہینوں (لیعنی اسی سال میں کیم شوال تا ۱۰ ار ذی الحجہ) میں اور باقی سات روزے ایام تشریق کے بعد رکھے۔

ساا۔ قربانی کا گوشت خود کھا کیں یا نہیں : دم شکرانہ (قربانی) کا گوشت خود

کھانایا غنی اور محتاج کو کھلانا جائز ہے البتہ دم جرمانہ (جَنایت یا کفارہ) کا گوشت صرف محتاجوں کا حق ہے البیاگوشت نہ خود کھائے نہ غنی کو دے اور نہ ہی اپنے اصول و فروع لیعنی مانباپ ' داد دادی' بیٹا بیٹی اور ائلی اولاد کو دے البتہ محتاج بھائی بہن کو دینا جائز

ہے۔

مها۔ مخنث کا حج : خنتیٰ مشکل یعنی مخنث پر حج کیلئے عورت کے احکام کا اطلاق ہو تا ہے۔

10-آفاقی کو تینول اقسام حج درست :آفاقی کیلئے قران متع اور افراد ہر ایک درست ہے جن میں قرآن سب سے افضل ہے لیکن غیر آفاقی (بیعنی اہل مکہ یا اہل حل) کیلئے صرف افراد ہے ہمتے اور قرآن نہیں ورنہ دم لازم آئے گا۔ 11\_طواف قدوم قران و افراد میں: قران اور افراد میں مکہ معظمہ میں داخل ہونے پر طواف قدوم نہیں ہے۔ ہونے پر طواف قدوم "مسنون ہے تمتع اور عمرہ میں طواف قدوم نہیں ہے۔ کا ۔ طواف وراع سے استثنا: آفاقی پر (خواہوہ مفرد ہو 'قاران ہویا متمتع) طواف وداع واجب ہے۔ البتہ غیر آفاقی پر 'عمرہ اداکر نے والے پر اور حیض و نفاس والی عورت پر طواف وداع واجب نہیں۔

۸ ا۔ افراد میں عمر ہ کب کریں: جج افراد میں تنہاجج کرنے سے بیہ مراد ہے کہ اسی سال کیم شوال سے ۱۳ ردی الحجہ تک عمر ہ نہ کریں اور ایام جج میں صرف جج اداکریں اگر اسی سال عمر ہ کریا۔ اسی سال عمر ہ کریاں۔

9۔ ترکِ سنتِ مؤکدہ پر کفارہ نہیں: جج کے نتیوں اقسام کے لحاظ سے چار باتیں سنتِ موکدہ ہیں جنکاترک کرنا گناہ ہے لیکن اسکا کفارہ نہیں۔

> ا) طواف قدوم كرنا ٢) طواف كعبه مين رمل كرنا ٣) صفادم روه مين دوژنا ٣) رات كومني مين رهنا-

۲٠ حرام مال سے ج : حضرت رسول اکرم علیہ کا ارشاد ہے کہ "جب کوئی حرام مال سے ج کرتا اور لبیک کتا ہے تو حق تعالی فرماتا ہے "لا لبیك ولا سعدیك هذا مردود علیك "لینی تیرالبیك اور سعدیك بیارنا مقبول نمیں اور تیرابیج مردود ہے۔

۲۱\_ منلی کی وجہ تسمیہ : منل کے معنی لغت میں اندازہ کرنے کے ہیں اور یہاں بھی قربانی کرنے کا اندازہ کیا جاتا ہے یا منمی کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ جب حضرت

جبر كيل عليه السلام حضرت آدم عليه السلام سع اس مقام يرجدا مون لك توكما" تمن" يعنى آرزو كرور حضرت آدم عار اللام نے فرماياك حضرت "اتمنى الجنة" يس جنت كى آرزوكر تابول للذااى مناسبت سے اس مقام كانام منى ركھا كياكه حفرت كوم عليه السلام كي "امنيه" بعن آر زوومال واقع هوي تقى اسليّے اس مقام كانام منى مو كيا\_ ۲۲ ج اکبر سے مراد: اساعیل اوغانی نے رزین کی روایت سے حضورا کرم علیلتہ کا پیہ ارشاد نقل کیاہے کہ سب د نول سے بہتر وہ عرفہ ہے جو جمعہ کے دن واقع ہواور اس دن کا جج اور دنوں کے ستر جج سے بہتر ہے اور سر ور دوعالم علی کے جہ الوداع میں بھی عرفہ جعہ کے دن ہی واقع ہوا تھابلحہ اس دن یہود 'نصاریٰ 'مجوس اور مشرکین کی بھی عید تھی۔شائدای حدیث شریف کے سبب لوگ اس حج کوجس کا عر فہ جمعہ کے دن واقع ہو" ج اکبر" کہتے ہیں جسکاوا قعی بردا ثواب ہے لیکن قرآن مجید میں ج اکبرے مین ج مراد ہے۔ اکبر کی قیداصغرے احر ازکیلئے ہے کیونکہ ج اصغر عمرے کو کہتے ہیں۔

گے۔ صحابہ کے استفدار پرآپ علیہ نے بننے کا سب یہ بیان فرمایا کہ خدا کے دسمن اہلیس کو میری اس دعاء کی مقبولیت کا جب علم ہوا تو وہ اپنے سر پر خاک ڈاکٹر "یا ویلاہ یا شہرا" پکارنے لگا یعنی "اے میری ہلاکی 'اے میرے عذاب تو آ کہ یہ تیرا وقت ہے' (ائن ماجہ)

نوٹ: اس سے حج کی عظمت ویزرگی معلوم ہوی کیونکہ حج کے سواکس اور عبادت کے طفیل میں حق العباد اور حق المظلوم عثما نہیں جاتا۔ جمہور اہل سنت کے نزدیک کہائر گناہ اور حقوق العباد کی معافی حق تعالیٰ کی مثیت پر موقوف ہے چاہے عضے یانہ عشے رزاد السبیل)

(فتوى جامعه نظاميه\_زادالسبيل الى دارالخليل معجة الايضاح)

M.A. Rasheed M.A. Hameed

**©**: 525933

# SAPNA PAPER CORPORATION WHOLESALE & RETAIL

22-7-317, Chatta Bazar, Hyderabad - 500 002, A.P. جال مين شي ولمين ي چەدۇكرىم دىيذتو آئے گرمان مىينىن دل مىينىن مب ملی بے تسکین فلونظروہ سکو کنٹن تخلم نے میں <del>ہ</del> رومة بصطفى كا ومنظرصين كنبرسبز كاحب لوة ولنشين بس سيراسوده بي جان على وين الله وي عام محل ميني روح کوجس سے حاصل ہو بالیدگی ، جس سے پیدا ہو ایما ن آبازگی بندگی کو محص ابندگی امیاسامان کا مل مینے یں ہے يورى بوقى بي فل كى مرادين بين اوزىكلت براكب حسرت و بي سیری برآرزد کابرار ای سرتمها کا حسا میل مینے میں سے مُرحاشوق برتیرَی ویو انگی ' حَبِّذَاعشق تیری یه وارست گی مقرح بحاب كرين بكر ملا دل حبكانه كے قابل سنے ين عاملان شربیت کا قب او مبی اکا ملان طربقت کا کعیب و می صوفیوں کیلئے مارفر کہلئے محق شنای کی منزل منے ی ہے مغرت کی جہاں مریشارت ہے ' اور شفاعت کی تمر کو ضمانت ملے مرمز عصیار کا در ما رحل تسم کے گنہ گار عا فل منے ہیں ہ معدن طف بن مجرود وسن الوشا لن دنيا بن حن كرا دراگر نوچیتے ہوجہاں کیمی فالی لوالی زسال مینے میں ہے آتے ی اِ دِدر ارخیرالا ام بر منگانے مگے ہم درود وسلام مت وحدا فرن كين واجعال يم

## رحمت مبی رحمت لیکے آیا ہول جج وزبارت حربین شریفین سے والیسی پر

رینے سے س اُنوارز بارت ہے کے آبا ہون اُنظ مرگب مخصرا کی ملوت لے کے آبا ہوں جرد ولت أك بنس كتى وروك كالمابول جولنت كندس كتى وه لذت لے كالمابوں ئنابوں کے سب اجت من اوم گلیتما میں جو کوٹا ہوں توجنت کی شارے کے آیا ہوں كردامن فقطرحت بى رحمت لے كرا ابوں تعتدق رحمة تلعالمين كالوطئ ايسا موابے سنگندکا نفا وجب کی کھوں کو ایسارت برسکی نوربعیرت لے کے آیا ہوں سوامدرتفات من مران تكديراً التي شك ا توا تکون بن کی ساری و کے کا ایون وہیں رسر صبانے کی سعادت لے کے آیا ہوں جے کو براک عبرائے النظریں سب ماسراور وه سنگ در اقدم خوشایشت اس مستحب پنوداران قسم کے آیا ہوں كر باغ فلد سحدُن كلات كي إمون رز بوجميو تطف عبادت كاميان منبرو مرقد أ موامام لشُوَح بارا بي كاسواجري الوعشري شفاعت كضانت كي يامول مدينه مي محب حب مرفت كي كنف امار اشريت بي طريقت كي حقيقت كي آياس ميترجب موادر باركا ماحل إكسين انظرمن فكري ول وطهارت اليك أيون مع سر مع کا ماموں مناع زندگی مایی سناع سندگی لمینی مدینے سے کوائسی خرورکت کے کا موں وُا دِينَ مِن و دِنيا كَي مُرَآق جاري بن سب رقت البريمي راجازت لے كرا أمون مواتها عاصر درباراتا کی امازت ميذجيد في في المستحرى أي دواره مامنري كي ول مرحسرت ليكي آيامون

(TTO)=

سلام بحضورك ركائه المتعلق الموجدولم (ازركف) يَا نَيْحَكِيرٌ لِمَ مَلَيْكِ كِيارَتُول سِيرَمَ عَلَكَ • يَاجْدِيكِ مَعَلَيْكَ مَسِكُوكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اخت المسلس هامل ش*رع متی*ں ہیں بغرنسد سيكمين بن رحمةُ تلب لمين، ت كالجبنية لأم يتكذا كتصيك للتلككك يَا بَيْ يَكُولُ لَكُ مَا يُرْفُلُ لِلْمُعَلِّلُكُ مَا يَنْفُلُ لِلْمُعَلِّلُكُ حب مواتشرات لا ما وتت تماكتيا سُسها ما كارايقا به ترابه مو کیفیش سالهٔ زمانه تاخيب مدم عيك فينولة للمعندكم يَا يَىٰ كَالِمَا فَالِمُ لِلْمُ اللَّهِ فَالْمُعْلِمُ مَعْلِمِكُ مِنْ اللَّهِ فَالْمُعْلِمُ فَالْمِك حب مارا تمی سعیب ائے وہ دن وہ مہسینہ يا مُرادَ العَاشِقِينَ میل بڑے سو کے مدینہ يَا بْهِ تَدَمِنْكِ يَارْسُدُ لُ تَدْمَ مَكِكَ ياخبيب شنوم منبك مشأدات الامكيك روبروگسند نبرا جو يوري إرب بيدعا سو اور زبان ہے بوراج ابو باادب بيسرحبكا ہو ( والحبيب يام عليك صلوات المدمليكة يام عليك إرسول المعلك آپ کی آئے سوا ری نزع موصوقت طاري دور م*توسکلیف سا*ری دنكميته بي شكل سيارى المعمد ترامه على معلال عدال باسي والتعلق ارسول عارميك كإكرس مرح محته صوفي عملسهماهی و بیر ب كوني توصيت كي علم مايدومحود وأحسب kind in the contraction of the c يا يحدد الإعلام الشول المال المليكة



مراجع

| زاو                                 | نبرالفائق               | سنزا لعمال               | قر آن کریم    |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------|
| كافى                                | ،<br>غاية الاوطار       | این عد ی                 | تفبير كبير    |
| يناتيح                              | شامی                    | این حبان                 | اثر فالتفاسير |
| ابيناح                              | شرحو قابير              | این خزیمه                | بخار ی        |
| انو ار البشار ه                     | قاضی خال                | وارقطنى                  | مسلم          |
| لبابالمناسك                         | قدوری                   | طحاوي                    | تزمذي         |
| منسک الهتوسط<br>بهار شریعت          | عمدة الفقه              | حصن حصين                 | ا بن ماجبه    |
| بهار سر حیت<br>مر شدالحجاج          | تاتارخانيه              | طحطاوي                   | نسائی         |
| مضمرات<br>مضمرات                    | تنبئين                  | اشعة اللمعات             | ا بوراؤر      |
| احياءالعلوم                         | كنزالد قائق             | عالمكيري                 | مشكوة         |
| سراج و <b>ہاج</b><br>مسائل ومعلومات | اتحا <b>ف</b><br>تریخ   | فتخ القدير               | 21            |
| حجوعمر وكاخلاصه                     | ترغیب<br>محیط           | ہدائیے                   | حاكم          |
| جذب القلوب                          | سرخسی                   | در مختار                 | يه بهقى       |
| ر قیمه نقدس ثامه<br>مصباح الظلام    | ظهيربير                 | رو مختار                 | طبرا نی       |
| وفاءالوفا                           | ۴ر ام <i>دی</i><br>منسک | مضمرا <b>ت</b><br>نہاریہ | جامع الصغير   |
| موانببلدنيه                         | جواہر شیرہ              | بح الرائق                | براز          |
|                                     |                         |                          |               |